是一种

الات منان

الما-الر-بلادر \*الدوبالا \*لله

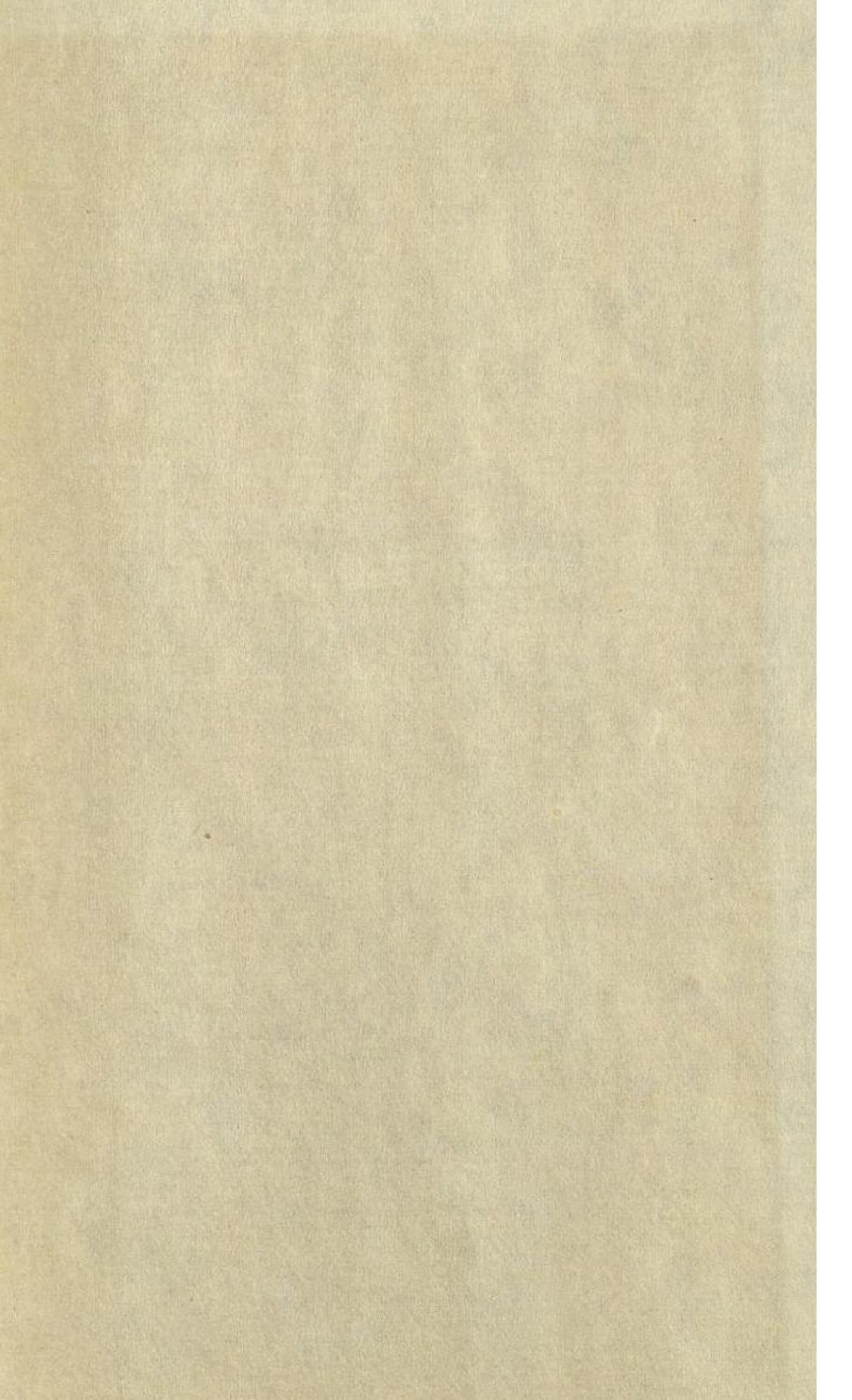

# المناعلة المناسبة

كامت حين برنبل كورنمن ف كالح - لاكل يور

معتنف المينشن آن سائيگا لوجی جيست بک آن ڈيڈکيٹولائک ميکسٹ پک آن انڈکيٹولائک ميابيات نعبيات اورمنعق شعراً

ایم-آر- براورز ایجیشنل ببشرند- آردوبازار - لاهور ایجیشنل ببشرند- آردوبازار - لاهور



قیمت :- بیار دویے کیاں پیے



أكسفورد البلاكيم إلى أرد و بازاري جياا ورايم-آر-برادرز أدوبازار لامورف شائع كيا

## وساج

رس کتاب کے معصفے پر میں کسی معافی کا نواستگار نہیں۔ ہیں اس کے متعقفے پر میں کسی معافی کا نواستگار نہیں۔ ہیں اس کہ متعقق بر ب شمار کتا ہیں ہیں۔ شاید آرد دہیں بھی انگریزی زبان میں منطق پر ب شمار کتا ہیں ہیں۔ شاید آرد دہیں بھی ایک آ دھ ہو۔ اگر جہاکس کتا ب کی تصنیف کسی فخر کا مقام نہیں کا مقام بھی نہیں۔ الیف، اے کے طلبہ کا متم میر کوئ ایسی کسرنفسی کا مقام بھی نہیں۔ الیف، اے کے طلبہ کی صروریات کے لیے یہ کتا ب کا فی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کہنے کی مذخوا میں ہے منہ حاجت۔

كرامت حين

الرين شركا كا لايد

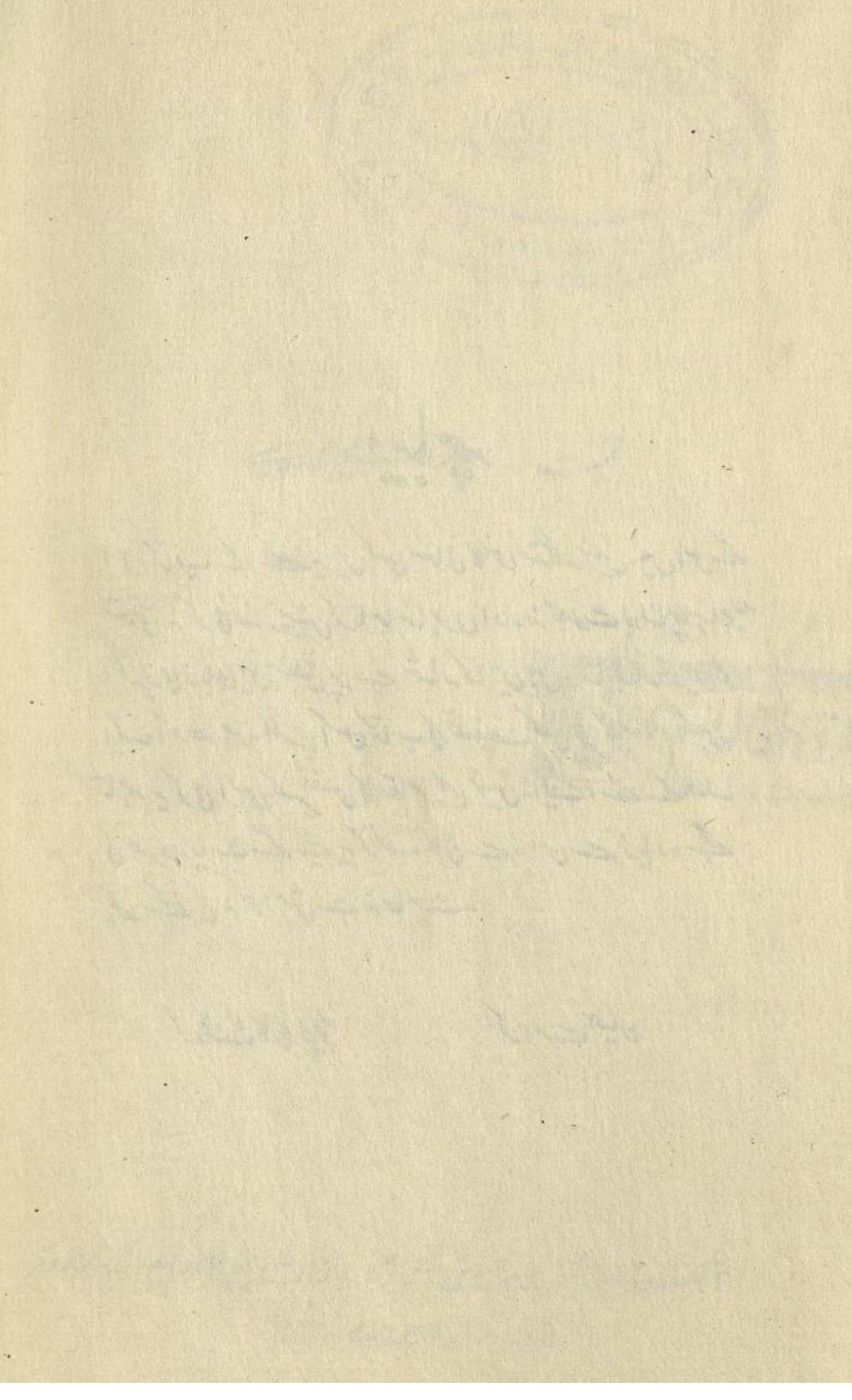

### فهرست مطاین

معنمون باب صع منطق كى تعرلف اوراس كا موصوع يهلا : فكرك اصول MA دوسرا منطق کی تقسیم صرود ا وران کی ا قسام تميرا MA 49 13. حدودكي تعيرا ورتعنن بالخوال 06 مجعثا معدود فايل الجبل 44 سأنوال قسیم قضیر اور اس کی قسیں اسم أكفوال نوال 11-قضيوں كى جارا ساسى شكليں . وسوال استناج التخراجبيك اقسام کیا رموال

استنتاج مديهي نسبتي يااشنتاج مراختلاب نفنايا باربوال 104 استناع مربى جتى نيرموال 164 استنتاج بالداسطريا نظرى وجحوموال 19-قداعدقاكس يندرسوال 191 قياس كالثكال سولهوال MAI مخلوط متعلد فياس ستربوال 460 ا کھا رہواں فخلوط منفصله قياس 444 معضله يا قباس ذوالجتين أثبيوال 496 مغالط MAL June 10

## منطق کی تعراف اوراس کا موضوع

#### DEFINITION AND SUBJECT-MATTER OF L'OGIC

ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی کسی بات یا دموے کو درست تا بست كرف كے ليے رااوروں كى كسى بات يا داوے كودرست يا غلط تا بت كرف کے لیے) ولائل بیش کرتے ہیں۔ ہمارے ولائل بھی میچے ہوتے ہی اور کھی غلط - اگر لوگ منطقی ہوں تو ہمارے صحے ولائل کو قبول کر لیتے ہیں اور غلط دلائل كوردكر ديتے بين - مي اور غلط ولائل كا موازية كركے ہم برمعلوم كرسكتے ہی کہ وہ کو نسے اصول اور قوانیں ہیں جی کے مطابق ہمیں استدال کرنا جاہئے تاكر ممارس ولائل مي يون - انهى اصولون كے مجموع كانام علم منطق ہے۔ جب نم كسى مسلے كے متعلق استدلال كرتے ہيں توائل كے متعلق سویتے یں۔ فکرسے کام لیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ منطق کا تعلق فیکر معی فکرسے بحث کرتاہے

اس كتاب ميں ہم يہ پڑھس کے كرمحت فكر كے اساسى قرانين كونى بى - ميج طرز استدلال كيا ہے، غلط استدلال كيسا ہوتا ہے

منطق کی تعریف ہم یوں کرسکتے ہیں ۔منطق وہ علم ہے ہو صبحے فکرے قوانین الم مطالعه كرتا مي (Logic is a science that studies the laws الم مطالعه كرتا م . (of valid thought) اس تعرافيت مين بم نے ميارا بے انفاظ استعمال كيے بيں الونتري طلبي علم ، فو انبن ، صبح اورفكر-

علم بر (SCIENCE) علم سے مرادی مماری کسی نے سے دا قفیت ۔ لیکن اگریج ہرعلم قایت ہوتا ہے، ہروا تفیت علم نہیں ہوتی۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو انسانی جھم کے: اعضاء کے متعلّق واقفیت ہومگراک کی یہ وا تغیبت علم الابران Anatomy كا در مبني ركھتى - اسى طرح آپ كى ستاروں كے متعلق وا قفيت علم البخوم (Science of Astronomy) نہیں کہلا سکتی - اس میں کوئی شک نہیں كه علم وا تغییت پرمبنی برتا ہے مگر علم محفن وا تغییت کا نام نہیں ۔ علم مراوط. (Systematic) اور کمل (Complete) واقفیت کانام ہے۔ جس طرح اینٹوں کا ایک وصر محارت کملانے کا مستی نہیں ہوتا اسی طرح وراوط اور ويمكل وا تفيت علم كملان كي مستحق نهيس بوتى -علم كسى موصوع كے متعلق مربوط ، مكل اور مي وا تغيت كانام ہے۔ يو كمرمنطن كاكام فكرك متعتق مرابط، متمل اور ميج و ا قفيت دنيا ہے

لهذا منطق ایک علم ہے۔

علوم کی دوسیں ہیں۔طبعی علوم (Natural Sciences) اور معیاری علوم (Normative Sciences) طبعی علوم اشیار کوجیسی که وہ ہوں بیان کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے مشاہرے اور تجربے کے ذریعے سے مظاہرِ قدرت کی نوعیت کوسمجھنا، ان کے متعلق قوانین معلوم کرنا، ان قوانین کی مدوسے مظاہر قدرت سے متعلّق پشکوئی کرنا ربعنی یہ میا نناکہ فلاں فلاں حالات میں فلاں فلاں وا قعات ظہور پذیر مہوں گئے ، وینرہ و بخیرہ مثلاً علم نبات ميں يہ بنا تا ہے كہ بودے كس طرح أكتے بين -كس طرح موااور بالى سے اپنی نوراک عال کرتے ہیں - کس طرح میں اور کھیول لاتے ہیں - اسی طرح باقی طبعی علوم کھی اپنی اپنی مجگہ اپنی مخصوص استیاد کے متعلق حتی الامکان مکل وا تفیت مامل کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یا و رکھنا جا ہیے کہ طبعی علوم میں یہ نہیں تانے کہ فلاں سنے کیسی ہونی جا ہے بلکہ یہ کہ وہ کیسی ہے۔ معیاری علوم کا نقطرنظراوران کی غرص وغایت با مکل مختلف سے-ان كاتعلق استباء كى مست ولودس نهيس موتا بلكدان كى قدر وقيمت سے بهوتا ہے۔ وہ ہمیں یہ نہیں بناتے کہ فلاں اشیاریوں ہیں یا یوں تقیں بلکہ آنہیں یوں ہونا جاسے۔ وہ اینے معیاری اصولوں کی مدسے ان کی قدروقیمت کا مائز ہ بيت بين - مثلًا علم الا خلاق (Ethics) ايك معيارى علم بعد - اس كاكام ير ديمينانيس كرسمارے افعال كيے بين بلد بركه وه كيس ابونے جا بين -برعلم ممارسے افعال کی اعجائی اور بڑائی ربین ان کے اخلاقی معیار) کے متعلق فیصلہ کرتا ہے - اسی طرح جمالیات (Aesthetics) کی ایک معیاری علم ہے۔ یہ ہمارے احساسات (Feelings) کے

حسن و فیج سے تعلق رکھتاہے۔ یہ " خوب وزشت " کا معیاری نقطہ انظر سے مطالعہ کرتاہے۔ ان دونوں علوم کی طرح منطق بھی ایک معیاری علم ہے۔ ہم یہ بڑھ حریجے بیں کرمنطق کا موضوع فکرہے۔ مگراکس کا کام ہمیں یہ بنانانہیں کہ فکر یا استدلال کیسے ہوتا ہے ، یعنی ہم کس طرح فکر واستدلال کرتے ہیں ریہ نفسیات کا کام ہے ، بلکہ ہمیں کس طرح فکروا سندلال کرنا جا ہیے "اکرہم فلطیوں سے نچ سکیں۔ چانچ منطق ایک معیاری علم ہے جس کانعلق فکرواستدلال کے معیارسے ہے۔ اس کا کام فکرواستدلال کی صحت یا عرم صحت دیکھنا ہے۔

(LAWS) -: (LAWS)

تمام عوم اپنے اپنے تھائی (Facts) کا مطالعہ کرتے ہیں۔ علم نہا ہا کوروں اور درخوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ علم جوانات جوانات کا علمالنجم ستا روں کا ۔ نفسیات زہن کا ، وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن یہ یا در کھنا جاہیے کہ ہم علم اپنے تھائی سے ایسے قوانین وضع کرنے کی گوشش کرتا ہے جوان تمام حقائی پرحاوی ہوں ۔ مثلًا علم نبایات کسی خاص پودے کی نشوونماکے اسباب یا قوانین دریا فت کرنے ہیں اتنی دلجسپی نہیں رکھتا جنی کہ نشوونماکے عموی یا قوانین دریا فت کرنے ہیں اتنی دلجسپی نہیں رکھتا جنی کہ نشوونماکے عموی یا قوانین دریا فت کرنے ہیں اتنی دلجسپی نہیں دکھتا جنی کہ نشوونماکے عموی استدلال یا قوانین معلوم کرنے ہیں ۔ اس طرح علم منطق کسی خاص استدلال

مين اتني دلجيسي نهين ركفتا جنني كرقوانين استدلال مين -

لین قرابین سے مراد کیا ہے ؟ یونکہ لفظ قوانین ایک سے ذیا وہ معانی بیں استعمال ہونا ہے، لندا ہمارے ہے یہ جاننا مزوری ہے کراس لفظ کے کون سے مختف معانی ہی اورسطق میں ہر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

لغظ قرانین سسیاسی قوانین اور فوانین قدرت دونوں کے لیے تعال

كياجاتا ہے بسياسي قوانين وه قرانيں ہيں جوبد سے کھي ما سكتے ہي اور تورس بھی مباسکتے ہیں۔ یہ قرانین نمام ممالک میں ایک جیسے نہیں ہوتے کیو کمہ ان کا الخصار سرملک کے اینے معاشرتی ، تمترنی ، تعصا دی اور تعلیمی حالات پر ہوتا ہے۔ جوں ہوں کسی ملک کے صالات بدلتے جاتے ہیں یہ قوانین تھی بدلتے جانے ہیں۔ ساسی قوانین ایسے قوانین نہیں ہوتے جی کی خلاف ورزی نا ممکن ہو۔ وہ تورٹ سے ساسکتے ہیں لیکن جب وہ تورٹ سے ساتے میں تو مجرم کوان کی خلاف ورزی برسزا کھی مھکتنا پط تی ہے۔ اب قوانین قدرت کو لیجے میں نہ برسے جاسکتے ہیں نہ تور سے ماسکتے ہیں۔ مثلاً قانون شش تقل (Law of Gravitation) ایک الی قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق زمین سر ہے کو اپنی طرف کھینچی ہے۔ یہ قانون تمام ممالک میں ایک جیسا ہے۔ کسی ملک میں کوئی شخص اسے بدل یا توڑ نہیں سکتا۔ آب يه نبي كرسكة كركسى عجبت يرسه جيلانك الكاكر زمين كى طرف كرسف كي تجليق أسمان كى طرف أرحاس -اب منطق کے قوانین کو لیجے۔ بیر قوانین صحیح فکرسے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذایہ برسے نہیں جا سکتے۔ البنہ تور سے جا سکتے ہیں۔ ہم دانستہ یا نادانستہ طوربرانہیں توریتے رہتے ہی اور اسی وجہسے علط استدلال کرہے ہیں -میج قرانین فکرآج کھی ویسے ہی اٹل ہیں جیسے کہ آج سے کئی ہزارسال پہلے تقے۔ اور ایندہ بھی ایسے ہی اٹل رہیں گے۔ مثلاً یہ ایک قانون فکرہے کرایک ری ستے میں دو متنا تفی صفات (Contradictory attributes) ایک ہی وقت میں نہیں یالی جا سکتیں۔ مثلاً ایک رنگ بیک وقت سرخ اور غير مرخ نهيں موسكنا - ايك شخص ايك ہى وقت ميں مسلم اور غيرمسلم

نہیں ہوسکا۔ اسی طرح یہ بھی ایک فانونِ فکرہے کہ اگر ہی، جب کے برابرہے۔
اور ب، ج کے برابرہے، تو ہو، ج کے برابرہے۔
الغرص قوانینِ منطق قورہ جا سکتے ہیں مگر برئے نہیں جا سکتے۔ اس ماط کے دوسیاسی قوانین اور قوانین قدرست سے مختلف ہیں۔ سیاسی قوانین قورہ کے توریع کے جبی جا سکتے ہیں اور برلے بھی جا سکتے ہیں۔ قوانین قدرت نہ قورہ کے جبی جا سکتے ہیں اور برلے بھی جا سکتے ہیں۔ قوانین منطق قورہ کے جبی جا سکتے ہیں اور برلے بھی جا سکتے ہیں۔ قوانین منطق قورہ کے جا سکتے ہیں، برلے جا سکتے ہیں، برلے

سیاسی قانین احکام ہوتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں اور کرنا پڑے گی ورنہ سزاملے گی ۔ قرانین فقرت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بات ہمیشہ لوں ہوتی ہے ۔ قرانین منطق مذہد یکتے ہیں کہ اسدلال لوں کو نا برخے گا اور مذیبہ کتے ہیں کہ استدلال لوں کیا جاتا ہے ۔ بلکہ یہ کہ استدلال اور کرنا جاہیے ۔ اگرہم قرانین منطق کو توڑیں بعنی غلطا ستدلال کریں قوہیں کوئی منزا بھگنا نہیں بڑتی ۔ دیگر معیادی علوم کے قرانین کی بھی ہی کیفیت ہے ۔ اگرہم قرانین سیں یہ بتاتے ہیں کہ کیار کا پڑکی کا ورق انین سطق الغرمن سیاسی قرانین سیں یہ بتاتے ہیں کہ کیار کا پڑکی کا فرانین سطق فرانین فدرت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا جا ہے ۔ (What is) اور قرانین منطق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا جا ہے ۔ (Should be) سیاسی قرانین ، قرانین قرانین قرانین منطق کے علی التر تیب طفرائے امتیاز ہیں ۔ فرانین منطق کے علی التر تیب طفرائے امتیاز ہیں ۔ فرانین منطق کے علی التر تیب طفرائے امتیاز ہیں ۔ فرانین منطق کے علی التر تیب طفرائے امتیاز ہیں ۔

مرحے : - (VALID) محدت فکرسے کیا مراد ہے ؛ صحب فکرکے لیے یہ لازی ہے کہ فکریں نود اپنی ہی تر دید مذیا ہ مجا سے - مثلاً ہما را ایک گول مثلث کا فکریا ایک مربع دائرے کا فکرغلط فکرہ کا کیونکہ ہما را کسی ٹشکل کومٹلٹ کہ کر بھیراسے گول کہنا ، یا دائرہ کہ کراٹسے مربط کہنا خوداپنی تردید کرنا ہے ۔ مندر معب ذیل اشدالل کو لیجھے ۔

> انسان فانی بین ہم انسان بیں اس سیے ہم فان نیں -

ہمارا یہ استدلال فلط ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیاکہ انسان فانی ہیں اورم انسان ہیں توہما را بہ بنیج نکاناکہ ہم فانی نہیں ہماری اپنی مانی ہوئی باتوں کے منافی ہے۔ یعنی ہمارا نیتج ہماری بہلی دو باتوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بنانچ صحبت فکرسے مراد بیرہ کے کہ فکر ہیں خود اپنی ہی تر دیرنہ بائی بطئے۔ بنانچ صحبت فکرسے مراد بیرہ کے فکر ہیں خود اپنی ہی تر دیرنہ بائی بطئے۔ باب مندرہ ذیل استدلال کو بیجے۔

انسان درخت ہیں کتے انسان ہیں اس لیے کتے درخت ہیں۔

بہاں نتیج بہلی دو باتوں سے لازمی طور پر نکلتا ہے اور ان کے منافی نہیں۔
اگر ہم یہ بان لیں کہ انسان درخت ہیں اور کتے انسان ہیں تو ہمیں لاز می طور پر
یہ بہاری بہلی دوبا توں کی تردید
یہ بہاری بہلی دوبا توں کی تردید
کرفے کی بجائے ان کے مین مطابق ہوگا - لیکن اگر میر بیاں فکر میں خود اپنی تردید
نہیں پالی مباق بھر بھی ہم اکس استدلال کو غلط کہیں گے - کیوں ؟ اس بیے کریہاں
ہو کچے کہا گیا ہے وہ بیرونی حقیقت (External Reality) کے منافی
ہو بھی ہمارا فکر حقائن (Facts) کے مطاباتی نہیں - لہذا غلط ہے بینالچہ

صحت فکرسے مرادر کھی ہے کر فکر حقیقت کے مطابی ہو۔ جنائج فکر صبح اس وقت ہوتا ہے جبکہ دا) اس کے اندر نو دابنی ہی تردید نہائی تائے۔ اِسے فکر کی صوری صحت (Formal validity) کتے ہیں۔ اور دہ، جب کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو۔ ایسے فکر کی ما ڈی صحب (Material validity) کتے ہیں۔ صحت فكرك ان دومعانى كى بنا برمنطق دومعتول بينتسم بمنطق المخراج (Deductive Logic) أورطق النفرائير (Deductive Logic) منطق اِتخراجيكاكام فكرى صورى محت ديكيمناس بين يه ديكيناك فكرك اینے اندرمطابقت (Consistency) سے یانہیں - اسی لیے نظر آجراجی كرمنطق صوريه (Formal Logic) مجى كيت بين منطق استقرائيه كاكام مادة فكركو ديكيفا ہے۔ يعنى يه ديكيفاكه فكراوربرونى حقيقت مين طابقت سے یا نہیں۔ اسی لیے منطق استقرائی کومنطق مادی (Material Logic) مجی کہتے ہیں۔ فکر کومیح ہونے کے بلے ان دونوں شرائط کو پوراکرنا جاہے۔ و کرد - (Thought) فکر کھی ایک مبہم لفظ ہے ۔ معمِ نغسیات بھی فکرسے مجٹ کرتا ہے اور نطق بھی۔ لیکن میسا کہ ہم پڑھ جیے ہیں نفسیات ایک طبعی علم ہے اور منطق ایک معیاری علم ہے۔ لہذا یہ دونوں علوم فکر کی مختلف ما لتوں کا مطالع کوتے یں۔نفیات کا تعلق کر کے عمل سے ہے۔نفیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ . کار کاعمل (Process) کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منطق کا تعلق کا ری کے تاکے (Products or results) کے تاکے . (Reasoning) استتاج (Judgment) استتاج (Concept)

تصنور ا- جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلال گھوڈ ابست اجھا ہے تو مارے ذہن میں ایک خاص کھوڑے کی تعدر ہم تی ہے۔ لیک جب ہم یا کتے ہیں کر محصورًا ایک مغیر حانورے تو ہمارے ذہن میں کسی خاص محصور کے کی تصوير تهين موتى بلكهوف كالمفهوم بونا سع بوتمام كمحورون يشتل اورتسام کھوڑوں میں مشترک ہے۔ یہ کھوڑے کا تصورہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کے ہیں کہ زید فانی ہے زہمارا اشارہ ایک نماص انسان کی طرف ہوتا ہے۔ ميك حب بم يركت بين كدانسان فانى ب توسمارا اشاره زيد، بحريا عمروى کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ انسان کا نقتورہے۔ پینا نے کھوٹرا، انسان، کتاب، مثلث ویخیره وییره تعتورات بی جواین نوع کے تمام افراد دمشتیل بس لیکن جی کا اشاره اینی نوع کیسی نماص فرد کی طون نهیں ہوتا۔ ایسے تصورات ذہن میں کس طرح میدا ہوتے ہیں تعنی کن اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں ، بدایک نفسیات کاسوال ہے منطق کو اس سوال سے کوئی سرو کارنہیں۔ جب تعتور کو الفاظیں اداکیا جاتا ہے تومنطق کی اصطلاح میں اسے صرياطرف يا اسم (Term) كيت بين-تعديق: - جب بم يركنة بين كه كهورًا جا نورس زيم دو تعورات ربعنی کھوڑا اور جانورے کے درمیان تعلق پدا کرتے ہیں ۔ یہ تعلق ان دونوں تعتورات کے تقابل (Comparison) کانتیجہ ہے۔ اس تقابل کوعمل تصدیق کہتے ہیں۔عمل تصدیق کا مطالعہ کرنا نفسیات کا کام ہے۔منطق کا تعلق عمل تصديق كے نتيج سے ہے۔ عمل تصديق كے نتيج كرنتيج تصديق يا مرف تصدیق کیتے ہیں۔ گھوڑا جانورسے ، انسان فانی ہے ، بھر سے نو تخاریں ، مرد مورتین نہیں، بلیاں ہوہے نہیں، کؤے سفید نہیں، وغیرہ وغیرہ

تعدیقات ہیں۔ تصریقات ووتصورات کے باہم اتحاد (Agreement)
یا اختلاف (Disagreement) کوظا ہرکرتی ہیں۔ یا درہے کرمنطق کا
تعلق عمل تصدیق سے نہیں، تیج تصدیق سے ہے۔ عمل تصدیق کا مطالعہ کرنا
نفسیات کا کام ہے۔

تعبیر (Propositions) کتے ہیں۔ قضیر (Propositions) کتے ہیں۔

استنتاج ہی طرح دونقورات کے مابین کوئی مشترک عفرتقابل پیدا کرئے تصدیقات بیدا کرتا ہے اسی طرح دونمعدیقات کے درمیان کوئی مشترک عفرتقابل پیدا کرتا ہے اسی طرح دونمعدیقات کے درمیان کوئی مشترک عندرتقابل پیدا کرتا ہے اس طرح دونمعدیقات کے درمیان کوئی مشترک عندرتقابل پیدا کرتا ہے ۔ مثلاً اگریم پیکس کہ استنتاج ہوگا۔ تعدیقات کو ملاکران سے بینجہ نکان عمل استدلال کے بینجہ کوئیچیم پی استدلال کے بینجہ کوئیچیم پی استدلال یا مرف استدال کے بینجہ کوئیچیم پی استدلال یا مرف استدال کے بینجہ کوئیچیم پی استدلال یا مرف استدال کے عمل استدلال کے بینجہ کوئیچیم پی استدلال سے بین کا منطق کا تعلق عمل استدلال سے بین کا مین میں استدلال سے بین کا مین استدلال سے بین کا مین کا میں دوری ہے کو منطق کا تعلق عمل استدلال سے بین کا تی ہے۔ استدلال کے عمل سے نفسیات بحث کرتا ہے۔ دلیل بیا ستدلال یا استدلال یا استنتاج کو الفاظیں ادا کیا جاتا ہے تواسے ولیل جب استدلال یا استدلال یا استدلال یا استدلال یا استفاج کو الفاظیں ادا کیا جاتا ہے تواسے ولیل

عب استدلال یا استهاج تواها طرخ (Argument) کہتے ہیں۔ اب ہم استاج کی مثالیں لیتے ہیں۔ نمام بیمان مسلم ہیں

نمام بیمان مسلم ہیں اس لئے کوئی بیمان غیرسلم نہیں۔ بہاں ہم نے ایک ہی تعدل سے بغیرکسی قسم کے واسط کے نتیجہ انغذ کیا ہے۔ ایے استنتاج کو استنتاج برہی یا استنتاج بلا واسطہ (Immediate Inference) کیا ہے۔ ایک استنتاج کا واسطہ

اب مندر رحبر ذیل مثال کو دیکیمیں -نمام بیٹھان مسلمان ہیں -

تمام کابی بیضان بیں اس بیے تمام کابی مسلمان بیں

بہاں ہم نے دو تصدیقات کے باہم واسطہ کی ومبسے ان سے نتیجہ نکالا ہے - ایسے استنتاج کو استنتاج نظری یا استنتاج بالواسطہ

(Technical language) ا اصطلای زبان (Mediate Reasoning)

یں قیاسی (Syllogism) کتے ہیں۔

وه قصنیه یا قضیے جن سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے مقدمہ یا مقدمات (Premise or Premises) کہلاتے ہیں۔ اور وہ قضیہ جو بطور نتیجہ

اخذ کیا ما تا ہے۔ تیمی (Conclusion) کہلاتا ہے۔

الغرض کرسے مراد تصور ، تصدیق اور استدلال ریا استنتاج) ہے۔

مراد تصور ، تصدیق اور استدلال ریا استنتاج) ہے۔

مراد تصور کی تھی ، منطق کی یوں تعرب کی تھی ، منطق وہ علم ہے جو میرج کارکے قرائین کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ بڑھ لیا ہے کہ علم ، میرج ، کراور قوانین

کیا منطق علم سے یافن؟ (!Is LOGIC A SCIENCE OR AN ART) منطق اس سوال پر بہت ہے کاربحث ہوتی رہی ہے۔ ہم پر بڑھ بھے بب کومنطق ایک علم ہے کیونکہ یہ ہمیں فکر کے متعلق مر لوطا ور محل واقفیت دیتا ہے اور کسی شے کے متعلق مر لوطا ور محل واقفیت ہی کوعلم یا سائنس کھتے ہیں بیکن کسی شے کے متعلق مر لوطا ور محل واقفیت ہی کوعلم یا سائنس کھتے ہیں بیکن

منطق محص علم ہی نہیں - بیرایک فن (Art) کھی ہے۔ اب ہمیں بر دیکھناہے كرعلم اورفن بين فرق كيا ہے۔ علم جيساكہ ہم را صحیح بين كسى شے كے متعلق مراوط اورسمل واقفیت کانام ہے۔علم دا تفیت کو کہتے ہیں اور فن شق کو۔علم کا کام ہے کچھے جاتنا اور اور فن کا کام ہے کچھوکرنا علم کی حیثیت علمی (Theoretical) ہوتی ہے اور فن کی عملی (Practical) علم مطالعہ سے سیکھا مبا تا ہے اور فن مشق سے ۔ فزکس ، کیمسری ، فزیا لوجی وغیرہ و فیرہ ملم یس برای (Surgery) موسیقی، مصوری، شناوری و بخره و بخیره فن بس-سكن به فرض كرلينا كم علم اور فن كا أبس مين كو في تعلق نهيس بهوما اوروه ایک دوسرے سے قطعی طور پر مختلف ہوتے ہیں ایک علطی ہے۔ ہر علم ہیں كيه اصول يا قرانين ويا ميدا ورحب وه اصول عمل بي لا نے ساتے ہيں وه علم فن کی تشکل انعتیار کرایتا ہے۔ شال کے طور پر حب ہم الجنیزی . (Engineering) کے اصول برط معتبی تو ایک علم برط ه رہے ہوتے یں۔ لیکن جب ان احکول کو ہم عملی جامہ بہناتے ہیں تو دہی الجیزیک کا علم الجنيريك كا فن بن حاتا ہے۔ علم اور فن كا ألس ميں بولى دامن كا ساتھ ہے۔ ابساعام وفن نبن سے رہین جی کے اصول عمل میں نہ لانے جا سیس اہکار ہوتا ہے۔ اور ایسا فن بوعلم برمینی مزہو خطرناک ہوتا ہے۔ ایک ان بڑھ دیمانی تجام اس کے خطرناک سرجی (Surgeon) ہوتا ہے کہ اس کی جراحی علم الابدان (Anatomy) برمبنی نہیں ہوتی - بینانچر ہم یہ کھے بیں کہ علم فن کی بوطہ ہے اور فن علم کا تر- فزیا ہوجی کا علم ڈاکھری کے فن کی بنیاد ہے۔ کیمسٹری کا علم صابن سازی کے فن کی بنیاد ہے، علم النجوم جہازرانی کے فن کی بنیاد ہے۔ اسی طرح منطق کا علم میجے استدلال کے

فن کی بنیادہ ہے۔ جب کہ ہم میرے کرکے اصولوں کو ابنی دوزم ہ کی منطق کا علم رطعتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان اصولوں کو ابنی دوزم ہ کی زندگی ہیں استعمال کرتے ہیں اور اپنے اورا وروں کے فکر اور استدلال میں غلطیاں نکا لئے ہیں تومنطق کا علم منطق کے فن ہیں تبدیل ہو جا اہے۔ پس منطق علم بھی ہے اور فن بھی ۔ بحثت علم اس کا کام ہمیں صبح فکر کے اصول دینا ہے اور بحیثیت فن اس کا کام ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کس کے اصول دینا ہے اور بحیثیت فن اس کا کام ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کس کو جے استدلال کی ضرورت ہے اور صبح استدلال کے اصول علم منطق دینا کو جے استدلال کی ضرورت ہے اور صبح استدلال کے اصول علم منطق دینا کو فی بینی منطق کا فی بینی منطق کا فی بینی میں استدلال کا فن بھی تام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہے۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدوم کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی تمام فنون کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کا فن بھی تمام فنون سے افضل ہی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کا فن بھی تمام فنون سے افضل کے دورت کے

منطق اورنفتیا ، منطق اورنفسیات کا آپس بین گهرانعلق به منطق اورنفسیات ذبهن (Mind) کا مطالعه کرتا ہے ۔ لهذواس کا تعلق فکرسے بہت اورمنطق کا موضوع بھی جیبا کہم بڑھ بھے ہیں فکر ہے بینانوعلم منطق اورعلم نفت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ان میں مندرجہ ذیل اختلافات بھی ہیں۔

اد علم نفسیات ذہمن کی تمام حالتوں کا مطالعہ کرتا ہے ۔ ذہمن کی تین حالتیں اور غواہش میں ۔ فکو (Thinking) احساسے (Feeling) اورغواہش اورغواہش کا مطالعہ کرنا ۔ لیکن علم منطق کا ہمارے احساسات اورہماری فواہشا

سے کوئی مروکار نہیں۔ برمحف فکرسے نعتی رکھتا ہے۔ لہذا نفسیا کا دائرہ مطالعہ منطق کے دائرہ مطالعہ سے زیا وہ وسیع ہے۔ 

۱- اگر بھر علم منطق اور علم نفسیات دونوں فکر کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن فکر کے منطق ایک معیاری علم ہے فکر کے منطق ایک معیاری علم ہے اور نفسیات ایک طبعی علم ہے۔ منطق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فکر کیسا ہونا کیا ہے اور نفسیات ایک طبعی علم ہے۔ منطق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فکر کیسیا ہونا کیا ہے۔ منطق فکر کا معیاری نقطہ منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور طراق کا رکیا ہے۔ منطق فکر کا معیاری نقطہ منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فیلی سے مسلم کرتی ہے اور نفسیات طبعی فقط منظر سے مسلم کا مطالعہ کرتی ہے اور نفسیات طبعی فیلی سے مسلم کی مسلم کرتی ہے اور نفسیات طبعی کرتی ہے اور نفسیات طبعی کی مسلم کرتی ہے اور نفسیات طبعی کرتی ہے اور نفسیات طبعی کرتی ہے اور نفسیات طبعی کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے ک

الله منطق کارکے نتائج ربینی تصورات ، تصدیقات اورا شنتاج) سے بحث کر نی ہے اوران کی صحت یا عدم صحت کو دکیجتی ہے ۔ نیکن نفسیات فکرکے اعمالے (Processes) سے بحث کرتی ہے اوران کی صحت یا عدم صحت کوئی سروکارنہیں رکھتی ۔ بانفا فلا اوران کی صحت یا عدم صحبت سے کوئی سروکارنہیں رکھتی ۔ بانفا فلا ورونوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتی اوردونوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتی اوردونوں میں کی میں کوئی امتیاز نہیں کرتی اوردونوں میں کی میں کوئی امتیاز نہیں کرتی اوردونوں

منطق اورعام صرف و تحواد (Logic AND GRAMMAR) منطق کا موضوع ہے ندبان منطق کا موضوع ہے ندبان (Language) ہونکہ فکرا ور زبان ربعی خیالات اور الفاظ) ہیں گہراتعلق ہے لہذا عالم منطق رہو فکرسے تعلق رکھتا ہے) اور علم صرف و کو رجو زبان سے لہذا عالم منطق رہو فکرسے تعلق رکھتا ہے) اور علم صرف و کو رجو زبان سے نعلق رکھتا ہے) کا بھی آلیس ہیں گہراتعلق ہے نگر بھیشہ زبان ہیں اوا کیا جاتا ہے۔ زبان فکر کے لیے منصوف موسی سے نعلق رجس سے نطق کی دلیس سے نطق رجس سے نطق و نوں سے جے نطق رجس سے نطق

کالفظ نکلاہے) کے معنی میں زبان اور فکر دونوں کے معنی بائے جائے ہیں۔ جنانحی منطق اور صرف و نخو کا آئیں ہیں گہرانعلق ہے۔ لیکن ان ہیں مند ہونیل اختلافات بھی ہیں :

ا- منطق کامومنوع نکرہے اور زبان والفاظ اس کے لیے نانوی سینیت رکھتے ہیں۔ لیکن صرف و کئی ہیں الفاظ اور زبان اساسی سینتیت (Primary importance) رکھتے ہیں اور نکرا ور خیالات نانوی اہمتیت صرف و نئی کاکام یہ و کیھنا ہے کہ زبان اور الفاظ صبحے ، سلیس ،

نوبصورت اوربرجسته بین یانهیں۔ خیالات اور دلائل کی صحت دکھفا اس کا مقصدِ اوّل نہیں ۔ اس کے برعکس منطق کا کام یہ د کمھفا ہے کہ جو دلائل اور خیالات الفاظ بین بیش کیے گئے ہیں وہ صحیح فکر کے معیار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ الفاظ وزبان کی صحت دکھفا اس کا مقصدِ اوّل نہیں ۔ بینا نج منطق اور صرف و نحوییں پہلافرق یہ ہے کہ ہو جیزاکی علم میں اساسی ا ہمیت رکھنی ہے دو مرسے علم میں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔

منطق بي الفاظ مرف فنمناً مع فن بحث بي أت يين - اگر علم ريامني (Symbols) . كاطرح منطق كاكام نشانات (Symbols)

سے نکل سے تومنطق الفاظ سے کو ج تعلق ہی نہ رکھے منطق مبید (Modern Logic) کی ایک شاخ ایسا کرنے میں ایک مدیم

کامیاب ہوگئی ہے۔

الا- صرف و نویس ایک بھلے (Sentence) کی تجلیل (Analysis)

بہت سے البزا ہیں کی حائی ہے۔ مثلاً اسم ، صغت ، فعل متعلق فعل متعلق فعل وغیرہ و نویرہ و نویرہ دلین منطق میں ایک تضیے رمنطق ہیں جلے کو قضیہ

كما جاتا ہے) كى تعبيل صرف تين اجزارين كى جاتى ہے۔ بعنى موصوع (Subject) محمول (Predicate) اورنسیت مکمیر (Copula) موهنوع وہ نصتور ہوتا ہے جس کے متعلق کسی دو سرے تصوركا افراريا انكاركيا مات - محمول وه تصور موتاب حس كا قراريا انکارکسی موصوع کے متعلق کیا جائے۔ موصوع اور محمول کے ورمیان أقراريا انكارك تعلق كونسبت حكميه كهاجا ناس بينائخ منطق كايك قضيه موضوع ، محمول اورنسيت عميدس مركب بنونان - مثلاً "يا في كرم ب"- ايك تفنير بئ - اس تفنيد من "ياني" موصوع ب " گرم" نحول اور" ہے" نسبت ملید- اسی طرح " کوتے سفید نہیں" ايك تفنيرے - اس قفيے بن" كؤے" موضوع ہے" سفند" محمول اور" نين" نسبت عمد. ٣- نسبب عمير بيند زمانه حالي بن بوتى ہے۔ يرفعلى نا قصى كى ايك فسم ہے اور قضیوں میں صرف "ہے" یا "ہیں" یا "ہیں" کی شکل میں ہوتی ۔ جائيے۔ اس سے ظاہر بڑا کہ منطق کا تعلق صرف زمانہ حال سے ہے۔ ىيكن صرف ويخومبي زما نزمال، زما نزماضي، زمان مستقبل اورتمام قسم کے فعل (Verbs) بیکساں اہمیّت رکھتے ہیں۔ م - صرف ویخ برقسم کے بچلے (Sentence) سے تعلق رکھتی ہے۔ الكن منطق مرف حيله خبريه (Indicative Sentence) سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً بریت کھنٹی ہے، آگ گرم ہے، سیاہی بهادر بس - طوسط سهاه نهين، ويؤه ويغره - چنا نخير منطق بين دوسر جملوں کو جملہ خبریری شکل میں بدل دیاجا تا ہے اور باقی اقسام فعل کو

زمان اورفعل ناقص کی شکل دے دی جاتی ہے۔مثلاً وید کل حائر تھا" اس جدے کی منطق میں یہ شکل ہوگی" زید ہے وہ شخص ہو کل حافز تھا!" يهان" زيد" موصنوع ہے،" وہ شخص ہو کل حاصر کھا" محمول ،اور ہے" نسبت حكيد السي طرح منطق ال جمل كو"ميرا كان كل نبين عائے كا" مندر مرول قضے میں تبدیل کروے گی۔ "مرا كان بنس وه شخص و كل مان " يهان"ميراكان" موضوع ہے." ده سخص جو كل جائے كا" محول- اور" تنين" نسبت عكمه-منطق كا دائره مطالعه :- (Scope of Logic) منطق کا موصنوع کیاہے ؟ اس علم میں کن جیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اس علم کی صدود کیایی و ان سب سوالوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ہم یہ يره صفي بين كرمنطق فكركا مطالعدكرتى ہے۔ ليكن يز فكركے اعمال كامطالع بين كرتى بلكه فكرك نتائج كاريعني تصورات ، تصديقات اوراستدلالات كا-يهى منطق كا موفوع بين يمين بديا وركهنا جابي كرمنطق تصورات ، تصديقات اور التلالات کی صحت دیکھتی ہے۔ بعنی اس کاکام فکر کی صحت دیکھنا ہے۔ صحت جیساکہم بڑھ بھے ہیں دوقسم کی ہوتی ہے۔صوری اور مادی اور مطق تعلقان دونوں سے ہے۔ اگر جرمنطق کا مقصدا ول فکر کامطالعہ ہے مکن کسی مدیک برزبان (Language) اورائیار (Things) سے کھی تعلق رکھتی ہے۔ فكر ممشد زبان مي ظامركيا جا تا ہے اور اسے صبح ہونے كے ليے برونی

. حقیقت یعنی اشیاد کے مطابق ہونا جاہیے۔

بعن منطقیوں کی برائے ہے کہ منطق کا تعلق عرف فکرسے ہے۔ اکس نظریے کر تھوریت (Conceptualism) کتے ہی اور ہو اس نظریے کے مای بین اکفیں متصوریت (Conceptualists) کتے ہیں۔ بعض منطقی ہے کہتے ہیں کہ منطق کا تعلق زمان سے ہے۔ اکس نظریے کو اسمنت (Nominalism) اور جومنطقی اس نظریے کے حای ہیں اتھیں اسمین (Nominalists) کتے ہیں۔منطقیوں کا ایک گرده ایسا بھی ہے جن کا بہ خیال ہے کہ منطق کا تعلق نہ فکرسے ہے رزبان سے بلکران یا وسے - اس نظریے کومو ہوری (Materialism) اور ہواس کے مامی ہں اکفیں موجور بینے (Materialists) کتے ہیں۔ یہ تینوں نظریے منطق کے دارہ مطالعہ کو فکریازمان یا اسٹیا تاک محذود كرديت بن - صحے بات يہ ہے كم منطق كا تعلق مرف فكر يا مرف زبان یا مرف اشیارسے نہیں - بلکدان تینوں سے ہے۔ لیکن میں بر کھی یا در کھنا جاہے کرمنطق کے لیے فکرسب سے زیادہ اہم ہے۔ وا نعی زبان کے بغیر و کرکا اظار اور اس کی نشوونما ممکن نہیں۔ اسٹیاء کے بغیر بھی فکر کا معرض وجود میں آنا نامکن ہے۔ فکر ہمیشہ کسی شے کے متعلق ہونا ہے اوراسے میچے ہونے کے لیے اشیار کے مطابق ہونا جاہیے۔ میکن کیر مجی منطق کے نزدیک زبان اور اکشیاد کی وہ اہمیت نہیں ہو فکر کی سے - منطق کو اگرزبان اور اسیاء سے تعلق سے تو صوف اسی معتمک جمان کے یہ فکرکے لیے فزودی ہیں۔ منطق کے فوائد ا کئی معترض یہ کہتے ہی کہ منطق کا مطالعہ بے سود ہے۔ ان کا اعر ا من یہے کہ منطق کے مطالع کے بغیر کھی

بہت سے ہوگ میجے فکرواستدلال کرسکتے ہیں اور اس کے مطالعہ کے باو ہو دھی بہت سے لوگ علط استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہ اعزامن درست نہیں۔ ہم عمل طب کے مطالعہ کے بغیر بھی تندرست رہ سکتے ہی اور علم طب کے مطالعرکے باوجود کھی بیمار سو مکتے ہیں۔ لیکن کیا اس بنا يرم يكد سكتے ين كر علم طب بے فائدہ ہے ؟ اس بين كوئي شك نہيں كد جب کے ہم تندرست ہوں م علم طب کے مختاج نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب مک ہم میج فکرواستدلال کریں ہم منطق کے مختاج نہیں ہوتے -مین گریم بمار موجالین نو بمین علم طب کی صرورت پر تی ہے۔اسی طرح جب ہمارا فکر واستدلال کسی غلطی میں مبتلا ہوجائے تو یہ حانے کے لیے کہ فلطی کیا ہے ، کیسے بیل ہوئی ہے اور کس طرح اسے درست کرنا جا ہے ، ایمیں منطق کی امداد کی عزورت پڑتی ہے -ہم این عقل عام (Commonsense) ابوایک میم کی قدرتی منطق (Natural Logic) ہے) کی مرد سے صحے فکرواستدلال کرسکتے ہیں اور اکثرکرتے ہیں۔ ملی عقبل عام در اصل علم نہیں ہونی - انسان خطاکا بتلاہے - لہذا اُسے علطیوں سے بی کے لیے . منطق کامخیاج ہونا ہی ٹرتا ہے۔

جنائج اس بات سے کرمنطق کے مطالعہ کے بغیر کھی صحے فکر واشدلال مکن ہے منطق کی صرورت اور اہمیت کم نہیں ہوتی - فانون کشش تقل کے معلوم ہونے سے جلے ہوگ ورخوں اور مکانوں کی جھتوں سے گرگر اپنے سرنہیں کھوڑا کرتے تھے ۔ اس طرح انسان نے علم حفظانِ صحت (Hygiene) کے معلوم ہونے کہ اپنا عمل انہمام (Process) معتوم ہونے کہ اپنا عمل انہمام of digestion) ملتوی نہیں کرکھا تھا۔ لیکن کون کمہ سکتا ہے کہ قانون ششرتہ

کاعلم یاعمل انمضام کاعلم اس لیے ہے فائدہ ہے کہ لوگ اس کے بغیر بھی زندہ رہتے تھے اور رہ سکتے ہیں ؟

علاوہ بریم منطق کے مندر جو ذیل واضح فوائڈ ہیں:

ا۔ یعلم ہاری فرہانت کو تیزکرتا ہے۔ فکر واستدلال کی قرت کو برط صابا ہے

اور سمیں صاف اور صبح طرلیتے سے سوینا سکھا تا ہے۔ گویا ہمارے

فرمن کے تزکیہ اور تہذیب کے لیے یہ علم نہایت موزوں ہے۔ ہمارے

لیے برعلم ایک بہت انجی دماغی ورزش (Mental Gymnastic)

۲- ہمیں صبح فکر داستدلال کے قرابین سے داقت کرکے یہ علم اوروں کے گراہ کن استدلال اور ہمادی اپنی غلطیوں سے آگاہ کرتاہے۔ بیکن بیہ فرمن کربیا آیک غلطی ہے کہ منطق کے مطالعہ کے بعد ہما دافکروا تعلال ہمیشہ صبح ہوگا ہیں طرح ڈ اکھری کا علم حاصل کونے کے بعد بھی ڈ اکھر بجا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح علم منطق کے مطالعہ کے بعد بھی ہم غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈ اکھری کا علم بے فائرہ نہیں سجھا جا آنا ہو جا کہ و گرائے منطق اس کے مطالعہ کے با وجود کھنی ہما رایوں ہیں مبتلا ہو جا کیں قوام منطق اس کے مطالعہ کے با وجود کھنی ہما ریوں ہیں مبتلا ہو جا کیں قوام منطق کو بھی بے فائدہ نہیں سمجھا جا ہے خواہ اس کے مطالعہ کے با وجود کھی

سار ونگرعلوم بمیں محض اطلاعات (Information) ویتے ہیں۔ مثلاً علی میں بیا ہے۔ لیکن علم میں بیا ہے کہ بانی ہائیڈردجن اور اکسین سے بنتا ہے۔ لیکن منطق کا مقصد ممارے ذہن کی تشکیل (Formation) ہے۔ ذہن کے لیے اطلاعات ہم بہنچانے کی نسبت ذہن کی تشکیل بہت زبا وہ

مزوری اور اہم ہے۔ میج تعلیم کا یہ ایک اہم مقصدہ اوریہ مقصد منطق کما حقۂ لوراکرتی ہے۔ انسان کے لیے منطقی ذہن دکھنا

بهري ورس ہے ہے ہم منطق نہایت مفیدہے ۔ مرعام کومیح کاروا شدالل به - وگیرعلوم کے ہے بھی منطق نہایت مفیدہے ۔ مرعام کومیح کاروا شدالل کے قانون بتا نا منطق کا کام ہے۔
کی حزود ت ہے اور میچ کاروا سندالل کے قانون بتا نا منطق کا کام ہے۔

اسى ليدمنطق كوعلالعلوم كهاجاتا ہے۔

۵- منطق ہماری روز قرہ کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بے صدمفیدہے۔
ہم اپنی روز قرہ کی گفتگو اور دلائل میں نا دانستہ طور پرمنطق کے اصولوں
کو استعمال میں لاتے ہیں۔ سکین اگر ہم اس علم کی تحصیل کے بعد وانستہ طور پر
اس کے اصولوں کوعمل میں لائین توہم صبحے استدلال کی مدوسے اور وں
کو اپنی صبحے باتوں کی معقولیت کا قائل کرسکتے ہیں۔ استا دول، وکیلوں،
واعظوں اور مقرروں کے لیے تو بالحضوص بیعلم نہایت صروری اور

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

#### دومرا باب

# عرك اصول

#### LAWS OF THOUGHT

ہم بر بڑھ بھے ہیں کہ علم منطق فکر کے اصولوں کا مطالعہ کرنا ہے۔

ہا نفاظِر دیگر اس کا کام ہیں وہ اصول بنا نا ہے بھی کے بغیر صحیح فکر ممکن

ہی نہیں۔ ایسے اصول بہت سے ہیں جن ہیں سے کچھ تو اصول اقرابیر

ہی نہیں۔ ایسے اصول بہت سے ہیں جن ہیں سے کچھ تو اصول اقرابیر

ہواصول اولیہ سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس باب ہیں ہم فکر کے افٹول اولیم

سے بحث کریں گے۔ یو نکر یہ وہ اصول ہیں جن پر منطق اور فکر کا دار ومدار

ہی اصول ایمنی فکر کے بنیا دی اصول یا اصول اقلیم کہا جاتا ہے۔ صحیح فکر

ہیشہ انہی اصول برمبنی ہوتا ہے۔ گویا یہ اصول اساس فکر ہیں۔

یہ اصول جاربین

(۲) اصول مانع اجتماع نقیضین (LAW OF NON-CONTRADICTION)

(لا) اصول خارج الاوسط (LAW OF EXCLUDED MIDDLE)

(لا) اصول ومربكاني (LAW OF SUFFICIENT REASON)

(الا) اصول ومربكاني (المسلط المسلط ومربكاني (المسلط المسلط ومربكاني المسلط ومربكاني (المسلط ومربكاني ومربكاني ومربكاني ومربكاني المسلط ومربكاني (المسلط ومربكاني ومربك

ایک کتا گتا ہے۔ ایک بتی بتی ہے۔ ایک پولی گا ہے۔

اس اصول کولوں بیان کیا جاتا ہے۔" اگر لا بہ ہے تویہ بہ ہے گو اللہ وطات ہے۔ اگر آدمی فانی ہے تو اللہ واللہ وطات ہے۔ اگر آدمی فانی ہے تو اللہ واللہ ہے۔ اگر کو جا ایک وطات ہے۔ اگر آدمی فانی ہے تو اللہ فانی ہے۔ اگر کو ہے۔ اگر کو ہے سیاہ بیں توسیاہ بیں وغیرہ وغیرہ ، جنا نجے سیاصول کتنا فانی ہے۔ اگر ہم کسی شے کے متعلق کسی صفت کا اقرار کریں تو ہمیں ہمیشہ اس میں سے کہ اقرار کرنا جا ہیے۔ بشلا اگر ہم یہ کہ بیں کہ لو چا ایک وطات ہے۔ اگر ہم ہی کہ بیں دوسات ہے تو ہمیں یہ ماننا جا ہیے کہ لو چا ایک وطات ہے۔ اگر ہم ہی کہ بیں کر انسان میں فنا ہونے کی صفت پائی باتی ہے۔ اگر ہم کو وں سے متعلق یہ کہ بیں کہ وہ سفت ہمیشہ انسان میں بائی جاتی ہے۔ اگر ہم کو وں سے متعلق یہ کہ بیں کہ وہ بین تو ہمیں یہ ماننا جا ہے کہ یہ صفت کو وں میں ہمیشہ بائی جاتی ہی۔ بین تو ہمیں یہ ماننا جا ہے کہ یہ صفت کو وں میں ہمیشہ بائی جاتی ہی۔ بین تو ہمیں وہ ہمیشہ بائی جاتی ہیں۔ بین تو ہمیں وہ ہمیشہ بائی جاتی ہیں۔ بین تو ہمیں وہ ہمیشہ بائی جاتی ہیں۔

بہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ منطق کے لیے اس اصول کی اہمیت کیا ہے ؟ اس اصول کا تقاضا ہے کہ اگر ایک نفط یا قضیے کو ہم نے کسی عنی بیں استعمال کیا ہے توہیں اپنی مجت کے دوران میں اس نفظ یا صفیے کو اسی معنی میں ہی استعمال کرنا جا ہے ۔ اگر ہم کسی بحث کے دوران میں لینے انفاظ راح ان ) اور جملوں رقضیوں ) کے مفہوم کو برساتے رہیں تو ہم اپنی بحث کو جاری نہیں رکھ سکیں گے ۔ مثلا اگر ہم مثر اب کے متعلق بحث کر دہے جی اور شراب سے کبھی ہماری مرا دورہ سنتے ہم جو شرعاً ممنوع ہے اور کبھی ہم اور شراب سے کبھی ہماری مرا دورہ سنتے ہم جو شرعاً ممنوع ہے اور کبھی ہم بینے والی شنے تو ہمارا فکر آلجھ میا سے گا۔

علاوہ بریں اصول عینیت کاریجی تقامنا ہے کہ اگریم نے کسی قضیے یا

تصديق كوسيح يا جھوٹ تسليم ليا ہے تو ہيں جا ہے كہ بھراسے ويسا بيليم كرين - يرنهين بوسكناكر ص قطين كوبم ف ايك بارسج تسليم ليا ہے اس فضے کو کھریم جھوٹ کہیں۔ بر تھے ہے وہ تھے ہے اور ہو جھوٹ ہے وہ جوٹ الغرمن اصول عينيت كهتا ہے كم برلصتور اور بر تفيے كامفهوم متعين بونا جاہیے اور ایک بحث کے دوران میں وہ مفہوم وہی رمہا جاہیے۔ فرومعنی الفاظ اور جملول میں ابہام کا عفر مایا ما تا ہے۔ لہذا ایسے الفاظ کو اپنی گفتگویا بحث یں استعمال کرنے سے پیشتران کے مفہوم کی نعیین کرلینی جا ہے اور پھراسی متعین مفهوم کوبیش نظر کھنا جا ہیں۔ اگر ہم ایسانہیں کریں گے تو ہمارا نکرصان اور صحی ہونے کی کائے بہم ہوگا۔ اصول مانع اجتماع تقیضین، براصول کتا ہے کربرنہیں ہوسکناکہ ایک ہی شے ایک ہی و قت میں ہو کھی اور مز کھی ہو۔ ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی سے کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کروہ ہے اور نہیں ہے بینی وہ ایک ہی وقت میں مست کھی ہے اور نبست کھی۔ اس اصوی کولوں بیان کیا جاتا ہے۔" و ایک ہی وقت میں باور الإب المال الوسكتا " بعیساکرای کے نام سے ظاہرہے انظول دوسینین (Contradictories) کے اجتماع کو منے کرتاہے۔ با نفاظ دیگر ہے کہتا ہے کہ ایک ہی شے ہیں دو تتناقفی صفات ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مفوم میں نہیں ہوسکتیں - ایک تشخص ايك بي وقت بين مسلم اور غير مسلم نهين بولك - ايك طالب علم ايك بى وقت لائن اور نالائن نهيل بوسكنا - ايك بيول ايك بى وقت بيل مرق اور فيرسرن نيس بوسكا -

ظاہرہے کہ یہ اصول نفی میں کچھ کہتا ہے۔ یہ ہیں بتاتا ہے کہ کیا نہیں ہو سكتا - يعنى يرينين بوسكتاكر دونقيضين ايك بى شف كے متعلق ايك بى وت میں درست ہوں۔"زیر لائن ہے" اور" زیرنالائن ہے " برمتنا قض قضے ایک ہی وقت میں درست نہیں ہوسکتے۔ ہوسکتا ہے کہ زید آج لائن ہو اور كل نالائق بهو حائة ريار يوصف بين لائق بهوا وركسي اور كام بين نالائق)-الك كيفول أج مرح بواور كل مرح نرب - لين ينين بولكا كرزيد الك بى وقت بى لائن بى بواور نالائن بى يالك كيول ايك بى وقت

ين مرن عي يو اور يرمرن عي.

وولقيفين بيك وقت صحيح نهين بوسكتے- ان بين ايك فترور غلط موتا ہے۔ یعنی ایک درست ہو تو دوسرا عزو رفاط ہوتا ہے۔ اگریہ درست ہے كرانسان فانى سے توبي غلط ہے كر انسان بخر فانى ہے۔ اگر بردرست ہے كازيدياكتانى بي توير غلط بي كرزيد في ياكتانى ب ريادر كهناجا سے كرير اصول يركتا ہے كر ايك شے بي دومتنافق صفات ایک بی وقت میں تہیں ہوسکتیں ۔ یہ تہیں کتا کہ ایک شے میں دو مختلف صفات ایک بی وقت می نہیں ہوسکتیں۔ دو مختلف صفات کا ایک ہی شے میں بیک وقت ہونا ممکن ہے۔ لیکن دومتنا قض صفات کا الك بى شے مىں بىك وقت ہونا ناعلى ہے۔ مثلاً الك ہى شے بىك قت سفداورتاج بوسكتى ب مرسفيداور فرسفدنين بوسكتى يا تلخ اورفي للخ انس بوسكتي-" سفيدًا ور" تلخ" وو مختلف صفات بن ، متنا قص صفات نهى - سفيرا ورنوسفيد ، نلخ اورغر تلخ ، مسلم اورغرمسلم ويخره وغيره آيس مين نقيضين بن اوريه ايك بى وقت بن ايك بى شقين تهين بوسكة -

الغرض اصول اجتماع نقسنین برکتا ہے کہ دومتنا قصل قصیے ایک ہی شخصے کے متعلق ایک ہی فقت میں ورست نہیں ہوسکتے۔ یہ کہنا ورائل بی کنتا ہے کہ دومتنا قصل وقت میں درست نہیں ہوسکتے۔ یہ کہنا ورائل بی کہناہے کہ دومتنا قصل صفات ایک ہی شئے میں ایک ہی وقت میں نہیں موسکتیں۔ موسکتیں۔

اصول خارج الاوسط، يراصول كتاب كربرن ياب يانبين

اس اصول کولوں بیان کیاجاتا ہے ویاتوب ہے یاغیرب "بین او میں دومتنا قض صفات م ، اور خرب ، بیں سے یا توصفت ب پائی جاتے کی یا بخرب - اس اصول کے مطابق دونقیفیں کے درمیان دلعنی ان کے علاده) كونى تيسرى صورت مكن نبين - ولازى طوررياب بوكايا مخرب. اكب طالب علم يالائن بوكا يا نالائن- الكشفس يا مسلم بوكا يا غيرسلم-الك ديك المرخ بوكا يا عير مرخ - اكر ايك طالب علم لائن تمين تروه نالائن ب-. اگروہ نالائن نہیں تولائن ہے۔ اسی طرح اگرایک رنگ سرخ نہیں تو بغريش ہے اور اگر بغريم أن نيس تو مرخ ہے - سينا بجد اصول خارج الاوسط محمطالق دونقیضین میں سے ایک صرور درست ہوتا ہے۔ اصول مانع اجتماع نقیمنین برکتاہے کہ دونقیمنین ایک ہی وتت میں ورست نهيس ہوسكتے- اصول خارج الاوسط بركتاہے كه دونقيضين غلط كجى نہيں ہوسكتے ۔ با نفاظِ ديگراصولِ مانع اجتماع نقيفين بميں برتباتا ہے كر دومتنا تفن مفات ايك بى شے بين ايك بى وقت بين موجود نہيں ہو سكتين - اصول نمارج الاوسط بيركت ہے كه دومتنا فض صفات بيں سے ایک مزور موجود ہوگی - اصول مانے اجتماع نقیضین پر کتا ہے کہ دوتناقفی

قفیے" زیدنیک ہے" اور زبد بخیرنیک ہے" بیک وقت ورست نہیں ہو سکتے ۔ اگر ان بیں سے ایک درست ہے تو دوسرا صرور فلط ہے ۔ اصول فارج الاوسط یہ کتاہے کہ دومتنا قف قضیے فلط نہیں ہو سکتے ۔ اگران بیں سے ایک فلط ہے تو دوسرا صرور درست ہے۔

يهال بيم يادر كمفناجا سي كراصول خارج الاوسط يركتاب كرونفيفين يں سے ايک عزور درست ہوگا - مثلا ہم ايک شخص كے متعلق بركہ ميكتے ہيں كرده يامسلم ب ياورسلم مكريانين كه سكن كرده مسلم يا بندو-اس طرح م ير توكه على بين كدا يك دنگ يا مرخ ب يا فيرمرن بلا يا نبين كه على كرايك رنگ يا مرخ سے يا سبز-مسلم اور بخرمسام نقبضين بي اور ال كے علادہ كولى تيسرى صورت مكن نهيل - اسى طرخ مرخ اور اور افير رئرخ نقيضين بي اوران کے علاوہ اور کوئی رنگ مکن نہیں۔ مگرمسلم اور ہندو نقیضین نہیں صندین (Contraries) ہیں اوران کے علاوہ تبیری صورت عملی ہوتی ہے۔ مثلًا ہوسکتا کہ ایک شخص نامسلم ہونہ ہندو-اسی طرح ہوسکتا ہے کہ ایک زنگ زرن بوز سر "ملم اور" فيراسل" بن تمام ندابب آجات بي - بيكن "مسلم" اور" بندو" مين تمام مذابب نبين أت- اسى طرح سرخ اور فيرمرخ میں تمام زیگ آجاتے ہیں، نیکن مرخ اور سبزیں تمام زیگ نہیں آتے۔ ضِدَين اور تضينين مين بي فرق ہے كه صندين أكس مين حالع (Mutually) (Exclusive ہوتے ہیں۔ رشلاً مرخ زمگ سِزنیس ہوتا اور سِز زمگ ہوتے۔ میکن نقیصنین آیس میں مانع تھی ہونے ہیں اور مامع تھی۔ منترین تو دونوں فلط ہوسکے رمثلاً" زیدمسلم ہے" اور زید ہندوہے" یہ دونوں تھے

غلط ہوسکتے ہیں) مگرنقیفین دونوں غلط نہیں ہوسکتے رمثلًا " زیدمسلم ہے"
ا در " زیر فیرسلم ہے " یہ دونوں قصنے غلط نہیں ہوسکتے ۔ ان بین سے ایک صرور درست ہوگا) بینا نجے ہے یا در کھنا میاہیے کہ اصول خارج الا وسطنقیفین سے تعلق دکھتا ہے نہ کہ ضدین سے ۔

اصول وحير كافي :- يراصول كتا ہے كداكركونى شے ہے يا تھے ہے تواس کے ایسا ہونے کے لیے کافی وج ہے - اگراو، ب ہے ربعیٰ یہ سے ہے کہ و، ب ہے) تو اس امر کے لیے کافی وجر ہوگی کرو، ب کیوں ہے ا ورہے اور کسوں نہیں۔ بالفاظ دیگر ہو کھے محس طرح بھی ہوتا ہے اس کے لیے کافی وجد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کیوں سے اورکسی دوہری طرح کیوں نہیں۔ اگرزید عاقل ہے ریاعاقل نہیں) تو وہ ہو کچھ کھی ہے اس کے دیسا ہونے کے لیے کافی وہ ہوگی ۔ اگر کوئی کھیل سیٹھا ہے تواس کے لیے کافی وجہوگی کہ وہ مستھاکیوں سے اور کرطواکیوں نہیں ۔ بین اصول وجر کافی یر کہنا ہے کہ بو کھو کہے کسی وجہسے ہے اورجیسا وہ ہے اس کی بھی کافی وجہ ہے۔ اس اصول كاتفاصا سے كه بلا در تجد نہيں ہوتا - ہرت ، ہر حقیقت ا وربروا قعد کے بیے کافی وج ہوتی ہے۔ اگر کوئی جنگ جھوجائے یا زلزلہ ا جائے یا سورج کوگرین مگ جائے تواس کے لیے کافی وجہ ہوتی ہے۔ بعض ا وفات ہم کسی وا قعہ کی وج سے بے ہم ہوتے ہیں اور کہر دیتے ہیں كرنلال دافعة" اتفاق" (Chance) سے بوا - مگریہ یا در کھنا میا ہیے کہ "ا تفاق كامطلب يه نهين بتوتاكم اس كى كوئى وحرنهين، بلكه يركم مع وجرس

ہا اصول ہی نہیں کتنا کہ ہرنے کے لیے کوئی وجر ہوتی ہے بلکہ یہ کہ

کافی وجم ہوتی ہے۔ جب ہم یہ میا نناچا ہے ہیں کہ زمر کی کتی مقدار موت پر اراک سے کے لیے کافی ہوتی ہے تو ہم محض ہی جا ننا نہیں نہیں جا ہے گافی ہوتا ہے۔ مرت کی وجم ہوتا ہے۔ ملکہ یہ کہ کتنا زم موت کے لیے وجو کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محنت کا میابی کی وجہ ہے تو محنت ہے ہاری مراد کافی محنت ہوتی ہے۔ بعنی اتنی محنت بی امہا بی کے بلیے کافی ہو۔ مراد کافی محنت ہوتی ہے۔ بعنی اتنی محنت بیتی کامہا بی کے بلیے کافی ہو۔

ا صُولِ فكرى خصوصيّات:-

(CHARACTERISTICS OF THE LAWS OF THOUGHT)

ا- براصولِ اساسم (Fundamental) بین منطق کی عمارت انهی اصول اساسم اسم استرلال کے لیے یہ بنیادی اصول بین اسی اسی اسم لیے اکفیں اصول بین اصول بین اصول بین اصول بین اصول القلیم احتمال اللہ (First Principles) کہتے ہیں۔

۱- یراصولی بدیمی (Self-evident) ییں - یعی اس قدرصاف اور عیال ییں کہ انھیں تابت کرنے کی مزورت ہی نہیں ۔ چونکہ نمام نبوت نخود ان پرمینی ہے ، لمذایہ تابیت ہو کھی نہیں سکتے ۔ اگر یہ اورامولوں سے تابت ہو ہے تواصول اقلیہ نہ کہلاتے ۔ اپی صحت کے لیے یہ اور امولوں پرمینی نہیں بلکہ شود مختفی اور سی بذائم ہیں ۔ یعنی اپنی شہادت اور امولوں پرمینی نہیں بلکہ شود مختفی اور سی بنائم بیوت انہی امولوں پرمینی ہے لیکن یہ خود تا قابل نبوت انہی اصولوں پرمینی ہے لیکن یہ خود تا قابل نبوت ہیں ۔ اس لحاظر سے ان کی مثال آنکھ کی سی ہے ہوا ور پیرزوں کو تو دیمیتی ہیں ۔ اس لحاظر سے ان کی مثال آنکھ کی سی ہے ہوا ور پیرزوں کو تو دیمیتی ہیں ۔ اس لحاظر سے ان کی مثال آنکھ کی سی ہے ہوا ور پیرزوں کو تو دیمیتی ہیں ۔ اس لحاظر سے ان کی مثال آنکھ کی سی ہے ہوا ور پیرزوں کو تو دیمیتی ہیں ۔ اس لحاظر سے ان کی مثال آنکھ کی سی ہے ہوا ور پیرزوں کو تو دیمیتی ہیں ۔ اس لحاظ ہے آب کو میں دیمیوں کئی۔

سو- براصول مغروری (Necessary) بین - صحیح ککران کے بغیر ممکن بی نہیں - دانستہ طور بریم الحقیق رونہیں کرسکتے - الحقیق دانستہ طور بر ورسنے کی گوشش ایک قیم کی ذمہی نورکشی (Intellectual suicide) ہے۔ اگر بہارا فکران کے مطابق مز ہوگا توغلط ہوگا اور غلط من کر در اصل فکر کہلاسنے کا مسنحتی نہیں ۔ جنا بنج نکر کے لیے باصول لاہوکا اور اللہ کا مدر کہلاسنے کا مسنحتی نہیں ۔ جنا بنج نکر کے لیے باصول لاہوکا اور اللہ کا مد

م - يه اصول صورى (Formal) يس - يعنى موفكرك دها نج يا شکل سے تعلق رکھتے ہیں اور ما دہ فکر (Matter of thought) کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ویتے۔ یہ ہمیں یہ نہیں بتانے کہ فلال شے كيا ہے يا فلاں شے بيں كونسى صفات بيں ملك محض يہ بتاتے ہيں كم ہرتے ہوہے وہی ہے۔ کسی شے بیں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مفهوم میں دومتناقض صفات نہیں یائی جاسکتیں۔ ہرنتے میں دو متنا قطن صفات میں سے ایک صفت مزور ہوتی ہے۔ اور ہرشے کی اس صفت کے بیے ہو کہ اس بیں سے کافی وجہ ہونی ہے۔ جانج بیاصول مار ما دی عسلم (Material knowledge) میں کسی قسم کا اضافہ نہیں كرتے - مثال كے طور برير بين بين بنانے كرام ترش ہوتا ہے يا بيھا۔ ركسى شے كے متعلق برعام كراس ميں كونسى صفات يا في جاتى بيں ما دى علم كلانام، بلاعض برتائے بين كروا، اگرام ترش ب تو ترش ب اور اگر ترین نہیں تو ترین نہیں راصولِ عبنیت) رہی ہے نہیں ہوسکنا کہ آم ایک ہی وقت میں ترش کھی ہواور مذکعی ہوراصول مانع اجماع نقیضین) وس) أم يارش بوتام يا ترش نبيل بوتار اصول خارج الاوسط) اور رم) اکر آم ترش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا داس کے ترین ہونے یا ترش نہونے

چنا مخر تضيوں كى ما دى صحت كے منعلق ربعى ان كے ما دى طور يونلط با

درست ہونے کے متعلق) یہ اصول سمیں کوئی علم نہیں دیتے۔مثلاً ان اصولوں سے ہمیں یہ بنہ نہیں جل سکناکہ" زید بالغ ہے" یہ قضیہ مادی طور مر درست ہے یا نہیں - ان سے مہیں محض میہ بتہ جاتا ہے کہ اگر یہ تضیر درست ہے تو درست ہے۔ برفضیرایک ہی وقت میں اور ایک ى مفهوم ميں درست اور بخير درست نهيں موسكا - به قضيه يا تو درست سے یا درست نہیں ۔ اور اگر یہ قضیہ درست سے تو اس کے درست ہے کے لیے کا فی دم ہے اور اگریہ ورست نہیں تو اس کے درست نہونے کے لیے بھی کا فی وجہے۔ جنانج یہ اصول ما وہ فکرر کوئی روشنی نہیں دا لتے ریم محق فکر کے صوری پہلوسے تعلق رکھتے ہیں۔ ۵- براصول فیل از مشاید (Apriori) بس- بعداز مشامل به (Aposteriori) نیس بعن بیمشامدے اور تخریے سے جال نیس ، ہوتے . نجرب اورمشا مرہ خود اپنی صحت کے لیے ان اصولوں برمبنی ہیں -براصول تجربے اورمشامے برمبنی نہیں ۔۔

تبسراباب

# منطق كي تقييم

### DIVISIONS OF LOGIC

ہم یہ بڑھ بھے ہیں کہ علم منطق کرکا مطالعہ کرتا ہے اور نکرسے مراد سے تصورات ، تصدیقات اور اسنتاج ۔ خیا بخہ نکرکی ان بین حالتوں کے مطابق علم منطق کے نین محصے ہیں ، مہتم تصورات یا اطراف یا حدود سے بحث کریں گئے ۔ دو مر سے جصتے ہیں تصدیقات یا قضیوں سے اور تبیہ سے اور تبیہ سے دو تیں استنتاج سے ۔۔

### ربهلاحصته \_\_ طراف یا صدود)

بوتفاياب

## مروداوران كى اقعا

TERMS AND THEIR KINDS

مدك كيت بي و ايك قعنه بيساكه بم يطه على بين وضوع بحول اورنسبت حکمیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ کسی قضیے کے موضوع اور محمول کو مدوديا اطراف كيت بين " انسان فاني ہے" اس فضيرين" انسان اور فاني " عدود بین - اسی طرح" بنجاب یونیورسٹی کا موجودہ واکس جانسامسلمان ہے" اس قضيه بين بنجاب يونيوريل كا موجوده وائس جانسل" اور"مسلمان" صدودين. برقضيم من دوصي بوتى بن ايك موصوع اور دوسرامحمول - موصوع قضي كے ایک مرے ير ہوتا ہے اور محول وو مرسے ير-اسى بے انہيں صوو يا اطراف كهتة بين - بينا مخير معداس تفظيا الفاظ كے مجموع كو كہتة بين ہو كسى قضيے بيں بطور موضوع يا محمول استعمال ہوسكے۔ ہم نے کہا ہے کہ ایسا تفظ یا مجموعرُ الفاظ ہو کسی قضیے ہیں موصّوع یا محمول كام دے سے صدكهلاتا ہے - اس سے ظاہرے كرتمام صدور تو الفاظ ہوتی بين مُحرّتمام الفاظ معدود نهين بوت رصرف وبي الفاظ معدود كهلا سكتے بين جو كسي قضيے بين بطور موضوع يا محول استعمال بوسكيں - الفاظ كي تين قسين بين -اق ل ده بو ندات بود صدود بین بین کسی قضیے کا موضوع یا محول بن سکتے

مين - مثلًا انسان ، گھوڑا ، كتاب ، ميز ، وغره وغيره -دوم ده الفاظ، بو بدات بخود توصدود نهيں ليكن دوسرے الفاظ كے ساتھ مل كر مدود بن سكتے ہيں - مثلاً حروث جارا ور" كا" "كے" "كى" ويغره ساتھ مل كر مدود بن سكتے ہيں - مثلاً حروث جارا ور" كا" "كے" "كى" ويغره وبخره - لفظ" کا" بزات بخود مدنهن مگراور الفاظ کے ساتھ مل کرصرین سکتا ے، جسے کا کے کا پر بیل.

سوم وه الفاظ بونه تو بدات خود صدود بین اور نه دوسرے الفاظ سے مل كر صدود بن سكتے بين-مثلاً اسم تا سف، آه، اوه وغيره ويغيره -ايسے الفاظ بطور صدود قطعاً استعمال بنين بوسكتے-

الغرض حداس لفظ يا الفاظ كے مجموع كو كتے ہى جوكسى قضيے ہيں بطور موصوع یا محول استعمال ہوسکے۔

> صدود کی قسمیں ۱- صدود کی مندرہ ذبل مختلف تسمی میں -(Single-worded or simple) معدور بك لفيظى

(Many-worded or composite) أصروو كثير الانفاظ

(Univocal) معدود کومعنی (Equivocal)

(General) معدود نكره

(Collective) مدود محموعی

(Distributive) رصرور بری (Distributive)

(Positive) المدودمتيت

(Negative) م عدومنفي

(Private) (Private)

(Concrete) معدود فراقی (Abstract) (Absolute) صرودمطلق (Relative) كصعوداتنافي (Connotative) مرود تضمنی (Non-Connotative) أب ہم ان مختلف اقسام كواك الك كركے ذرا تفصيل كے ساتھ ديجھتے ہيں ا ا- يك لفظى حدود اوركتيرالالفاظ حدود ١-یک تفظی صدود وہ صدود ہیں جن میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ جیسے تناب، قلم، تنهر، لا مور دغيره د بخيرا لا لفاظ مدود وه معدود بن جن بي دو یا دوسے زیادہ ا نفاظ ہوتے ہیں۔ بھیے میری کتاب ،ہمارا شہر بنجاب يونورسطى كار سطار وغيره ويغيره-۲- بک معنی صدود اور زومعنی صدود:-

یک معنی صرود وه صدور بس مو صرف ایک بی معنی بین انتهال موسکتی بين - مثلًا روبيد، طالب علم، كهائي - بهن وغيره وغيره - زومعني صدود ده صدود بین جوایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوسکتی ہیں۔مثلاران قلم ، عرص ، فهر بحیشم ، سونا ، زبان ، بال ، توت و بخیره و بهت سی صدود سرسری طورر ویکھنے میں یک معنی نظر آتی میں محر فورسے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذومعیٰ ہیں - صبحے اورصاف فکر کے بیے یہ صروری ہے کہ ہیں صدود کے مختلف سعاتی کا علم ہواور بریعی معلوم ہوکہ کوئی

حدكس معنى بين استعال مور بى -٣- صدودمعرفه اورصدود نكره ١-

صدودموند وه صدودين جن سے مراد ايك مفہوم بي مرت ايك بى شے ہو. متلاً لا بور، میری کتاب، پاکتان کا دار الخلافه-یه میز، وه کرسی و بخره و فیره-ایسی صرود کسی فرو وا صد کی طرف اشاره کرتی میں - صرود نکره وه صرود می جوایک ہی مفہوم میں کسی جماعت کے ہرفردی طوف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلاً انسان ، كتاب ، ميز، شهرو فيره و وفيره . لفظ شهر، دنيا كے كر والم إ ستروں میں سے کسی شہر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح کتاب سے مراد کوئی کتاب ہوسکتی ہے۔

صرود معرفه کی دوسین بی - اول اسلتے خاص (Proper Names) مثلًا لا مور- دوم - علم مثلًا بإكستان كا وارا لخلاف -

بعن او فات صرود بكره بطور صدود معرفه استعمال كا ما في بس شلا كاليج، يرسيل، آيا ، صرود مكره بس ممكر مندرج ذيل تضيوں ميں يہ صرود موفيهن. آج کا کے بندہ ریاں کا کے سے مرادہ ہمارا کا کے) ایا آگئے ہی رہاں آباسے مرادے برے ایا) پرنسیل صاحب انجی با ہرگئے ہیں رہماں پرنسیل سے مواد ہے

اسى طرح معدود مع فع بعن د فعه بطور معدود نكره استعمال بومكن یس مثلاً شیکسیر (Shakespeare) بیرس ویوه و ویوویوویوو

مين - مارمندرى وتى تضيون بى برمدود كره بى -

كالياس بنعان كاشيكيرتا.

كراچى پاكتان كاپيرس ہے۔

ان تفنیوں بیں کا لیداس اور کراچی نوصد و ومعرفد ہیں سکرت کیسیر اور ہیں۔ بعب کسی حدیو فرسے پہلے لفظ ایک، لگایا اور ہیں۔ بعب کسی حدیو فرسے پہلے لفظ ایک، لگایا جائے تو وہ حذیکرہ بن جاتی ہے۔ مثلاً جب ہم کسی خفس کے متعلق یہ کتے ہیں کہ وہ تو ایک یوسف ہو تا ایک نبولین ہے تو یوسف ، اور بولین ، سے ہماری مراو وہ فرد واحد نہیں ہوتی جس کا نام یوسف یا نبولین کتھا بلکہ کوئی نو بصورت اومی یا کوئی بها در اومی ۔ اسی طرح جب ہم یہ کتھا بلکہ کوئی نو بصورت اومی یا کوئی بها در اور می ۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کل ایک نوالدی صوورت ہے تو ہماری مراد خالدین وید نہیں ہوتی جب ہم اور جرنیل ۔

٧- مجموع صدود اورتمزي صود ا-

مدہوتی ہے ہوکسی جماعت کے ہرفرد کے لیے استعمال ہوسکے اور ایر درخوت ایک ایسی صدیب ہو درخوں کی جماعت کے ہرفرد کی طرف اٹنا رہ کرتی ہے۔ کی طرف اٹنا رہ کرتی ہے۔ ایسی صدکو صروا محد کی طرف اٹنا رہ کرتی ہے۔ ایسی صدکو صروا محد (Unitary term) کتے ہیں۔ یہ آدمی، لاہور ، سورج ، جاند ، دنیا ، دنیا کا سب سے دیا دریا ، سفیدوغیرہ دغیرہ صدود واحد ہیں۔

لعدور مجموعی معرفه بھی ہوسکتی ہیں اور نکرہ بھی - مثلاً پاکشانی فوج، مغرباكتان يجسليط اسمبل الجموعي اورمعرفه بس- ليكن فوج ، اسمبلي مجموعي اوزكره ين - لهذايه يا در كهناي سيكم اختلاف صدود محموعي اورصدو ذيكره مين نہیں ہوتا رکیونکہ ایک ہی صرفیوعی کھی ہوسکتی ہے اورنکرہ کھی جیسے فرج ) مل صرود مجموعی اور صرود این مین صرود مجموعی اور صو و د بن کا بیل عی در اصل انقلات محفن استعال كابهوتا ب- جنائخ صدود كومجوعي يا بری کہنے کی بجائے اِن کے استعمال کو مجموعی یا جزئ کہنا جاہے۔ بعنی سي بركنا جا ہے كر فلال مدمجوعي طور را ستمال ہورہى ہے يا جزي طور كونكم ايك صرمجموعي حالت مين بھي استعال ہوسكتي ہے اور جزي حالت میں جی - مثلاً جب ہم بیکتے ہیں کہ ایک مثلث کے تمام زاویے وو قائموں کے برابر ہوئے ہیں یا برتمام سامان دومی ہے توہم 'تمام اداون اور منام سامان كومجوع طور ركية بين - ليكن حب مم يدكتة بين كدايك مثلث کے تمام زاویے دوقائموں سے کم ہوتے ہیں یار تمام سامان توشف والاس قرتمام زاولیں ،اورتمام سامان کوہم بوزی طوریہ لیتے ہیں۔ یعنی ہمالامطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد آ فردا ہر زاویددوقا کوں

سے کم ہے اور فرداً فرداً رسامان کی) ہرشے ٹوٹنے والی ہے بہنائی برفیصلہ کررنے کے لیے کہ کوئی حدکسی تفیعے میں مجموعی ہے یا جز می ہمیں یہ و کیھنا میا ہے کہ وہ بحالت محبوعی استعمال موتی ہے یا بحالت جزئ ۔ مہنت حدود امنفی حدود اورسلبی حدود :۔

سرمتبت وه مدموق سے بوکسی شے یا صفت کی موجودگی کوظاہرکرے۔
الائق، مسلم، دیانت، اعتباد، عقل، شخص وغیرہ وغیرہ متبت صدودیں۔
حدمنی وہ حدموقی ہے بوکسی شے یا صفت کی عدم موجودگی کوظاہرکرے۔
الائت، غیرمسلم، بددیا بنت، عدم اعتباد، بےعقل، فیرشخص وغیرہ وغیرہ فنی
صدود ہیں۔ حد بی وہ حدہ بوکسی شے کے متعلق ایک الی صفت
کی غیرحا حزی کو ظاہر کرہے ہو عام طور پراس شے ہیں یا لا ٹاق ہے۔ اندھا،
بہرا، گونکا، لنگوا حدود سلی ہیں۔ ان معدود سے بہنا اس کہ کوئی شے
موزی ہے۔ مثلاً نفط اندھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک جانور ہو عموماً بیانی دکھیا
ہوتی ہے۔ مثلاً نفط اندھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک جانور ہو عموماً بیانی دکھیا
ہیں ہو بینائی سے مودم ہے۔ ہم اس شے کے متعلق لفظ ندھا استعمال کے
ہیں ہو بینائی کے قابل ہوتی ہے۔ ہم اس شے کے متعلق لفظ ندھا استعمال کے
ہیں ہو بینائی کے قابل ہوتی ہے۔ اور اب بینائی ندرکھتی ہو۔ ہم ایک پیھرکواندھا
ہیں کے کیونکو پیھر قوت بینائی دکھ ہی نہیں سکتا۔

منفی صدود میں نفی کی نشانی ہوتی ہے جیسے فیر، ان، ہے، وغیرہ وفیرہ ۔
کیکن کسی صدکے تنقلتی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ منفی ہے یا مثبت ہمیں
اس کی ظاہری شکل پرنہیں حانا جا ہیے بلکہ اس کا مفہوم (MEANING)
و مکصنا جا ہے۔ ببعض حدود و مکیصے میں مثبت نظراً تی ہیں اوران کے ساتھ
کوئی نفی کی نشانی نہیں ہوتی لیکن وہ بلحاظ مفہوم منفی ہوتی ہیں۔ جیسے شک،

کابل ، کنوارا ، اجنبی وغیرہ و فیرہ ۔ ہم کنوارا ایک ایسے شخفی کو کہتے ہیں ہوشا دی شکرہ نہ ہو۔ اسی طرح شک یقین کی عدم موجودگی کوظا ہر کوتا مرکز تا ہے۔ اسی طرح ان گنیت ، سبے بہا ، ہے حد ، یہ حدود دیکھنے بین منفی نظر آئی ہیں گرمفہ م کے لحاظ سے مثبت ہیں ۔

صدود منفی کی تعیر کا فکر بالواسط ہوتا ہے۔ بعب ہم لفظ غیرسفید
سننے ہیں تو ہمارسے ذہن میں بہلے ان استیاد کا نحیال آنا ہے ہوسفید
ہیں اور بعد ہیں ان استیاد کا ہوغیرسفید ہیں۔ لفظ کتا ہے ہمارے
ذہن میں فوراً ان استیاد کا خیال آ جا تاہے جنھیں کتا ہے کہتے ہیں۔ خیالج
صدود منبت کی تعیر کا فکر بلا واسط ہوتا ہے۔ لیکن بہسوال کہ ہمارے
ذہن میں منبت اور منفی صدود کا نفتورکس طرح آتا ہے دراصل نفسیا
کا سوال ہے۔

صدود کے مثبت اور منفی ہونے کے متعلق علیائے منطق مراختات ہے۔ بعض پر کہتے ہیں کہ مثبت اور منفی صدود کا اختلاف ہے معنی ہے۔ بوئکہ کسی مثبت صرکا تصور منفی صدر کے بغیر اور کسی منفی صدکا تعتور لازی کے بغیر ہوئی ہندیں کتا، لهذا وہ بر کتے ہیں کہ ایک مثبت حدکا تعتور لازی طور پر ایک منفی حدکا تعتور لازی طور پر ایک منفی حدکا تعتور اور نی میں اثبات ایک مثبت حدکا تعتور ہوتا ہے۔ اثبات بین فنی کا تعتور اور نفی میں اثبات کا تعتور لازی ہے۔ مثلاً مسلم کے تعتور میں غیر مسلم کا تعتور ہایا جا اور ایک مثبت یا منفی ہونے خور سالم کا تعتور میں مائی کا تعتور میں میں انہا ہے۔ بعض منطق یر بھی کہتے ہیں کہ خور سالم کا تعتور میں موسلے منفی ہونے میں کہ تعتور حدود مثبت یا منفی ہونے میں کا تعتور حدود مثبت یا منفی ہونے کا تعتور حدود کا تعتور نہیں ہو سکتیں۔ بعنی ان کے مثبت یا منفی ہونے کا تعتور حدود کا تعتور نہیں موتا جگہ تفید وں کا تصور میں تا ہے۔

یہ تمام بحث کسی مذکب عثر نفسیات سے تعتق رکھنی ہے۔ یہ مسئلہ کہ اثبات کے نفتور کا عمل ہواہے اور اصل نفی کے نفتور کا عمل ہواہے اور اور نفی کے نفتور کا عمل ور اصل اثبات کے نفتور کا عمل ہوتا ہے اور اسی طرح یہ مسئلہ کہ صدود کا نفتور در اصل ذہن میں قضیوں کا تفتور ہوتا سے ، نفسیات کے مسائل ہیں منطق کے ایک مبندی کے لیے یہ جانتا کا فی ہے کہ حدود اپنے مفہوم کے لحاظ سے مثبت اور منفی ہوسکتی ہیں اور ان کے مثبت اور منفی ہوسے کی العصار ان کی ظاہری مشکل یا صوت بر نہیں مؤنا بلکہ ان کے معنی یا مفہوم پر مہرتا ہے۔

بر نہیں مؤنا بلکہ ان کے معنی یا مفہوم پر مہرتا ہے۔

٧- ذاتى صدودا ورصفاتى صرود :-

داتی صدود وه صدود بین جواسی با کی طرف اشاره کرتی بین آدمی بیران،
ووست وغیره و و تا تی جرود بین ان سے مراد صفات نهیں ملکه
صفات رکھنے والی اشیاء بین ایکن آدمیت ، حیوانیت ، دوستی
و غیره و بخیره صفاتی صرود بین ان سے مراد اشیاء نهیں ملکه صفات
بین جواسی بائی جاتی ہیں مرشرخ ، سفید، نیا و بخیره و بیره الیے
انفاظ اگرکسی قضیے بین محمول بول تو صدود ذاتی ہوتے ہیں جیسا کرمند جوزیل
قضنوں سے ظاہر سے ۔

۱- میری اولی سرخ ب ۱- اس کا گھوٹر اسفیہ ب ۱۱- تھا راکوط نیا ہے۔

إن تعنيوں بيں مرخ ، سفيدا ورنياسے مرادسے ، مرخ لوي ، سفيدگھوڑا اورنيا كوم - ديكن اگر ايسے الفاظ تعنيوں بيں موصوع ہوں توحدودِ صفانی ہیں جیساکہ مندر ہے تعنیوں ہیں۔

۱- سیاہ مانم کا نشان ہے

۲- سرخ خطرے کا نشان ہے

۳- سبزا نکھوں کے لیے فرحت بخش ہے۔

ان تعنیوں ہیں سیاہ ، سرخ اور سبزے مرادہ سیاہی ،
مرخی اور سبزے مرادہ سیاہی ،

مكن حب ايسے الفاظ اكيلے موں ديني قضيوں بيں نہ موں) تو

صرور ذانی ہوتے ہیں۔

بعض ا وقات صفاتی صدود بطور ذاتی صرود هی استمال موسکتی
بین مثلاً سورج کی گری ، بین سورج ذاتی صریب اور گری صفاتی
صدر بیکن گری کی شدت این گری ذاتی صدیب اور شدت صفاتی صد
کیونکریهاں شدّت کو گری کی ایک صفت که گیا ہے۔ بینی گری شدّت
کی صفت رکھنی ہے۔ بیونکو گری کو بیاں ایک صفت کا حال کہا گیا ہے ،
ہذا گری بہاں ذاتی ہے۔

صدود داتی معرفه بحی بهوتی بین اور کره بحی بیمیز، پاکستان کا موده صدر ، ذیر دخیره وغیره ذاتی بحی بین اور معرفه بحی و لیکن میز، گورز جزل، ادی ، ذاتی اور نخره بین و اسی طرح حدود صفاتی بحی معرفه اور نگره موسکتی بین و اگر کسی صفاتی حد کا اشا ده ایک سے زباده صفات کی طرف بهوتو وه نکره بهوگی و اوراگراس کا اشاره حرف ایک بهی صفت کی طرف بوتو وه معرفه بهوگی و اوراگراس کا اشاره حرف ایک بهی صفت کی طرف بوتو وه معرفه بهوگی و مثلاً نیکی ، بدی ، شکل ، زنگمت و بغیره و بخیره و مفیل صفاتی اور نگره بین میونی ان سے مراوکوئی نیکی ، کوئی بدی ، کوئی شکل اور

کوئی رنگنت ہے۔ لیکن راست گوئی، کینہ پروری، گولائی، مشرخی وغیرہ وغیرہ موغیرہ موغیرہ موغیرہ موغیرہ موغیرہ صفاتی اور معرفہ ہیں کینو کلہ ان کا اثبارہ حرف ایک صفت کی طرف ہے۔ کا مطلق حدود اور اضافی حدود ہ۔

ایک مطلق صدوه صدیدتی ہے ہوکسی دوسری صدی طرف اشاره کرنے کے بغرمهم جامع -میز، کتاب، کھوڑا ، فلم وبغیرہ و غیرہ مطلق حدود ہیں۔ ہم کھوڑے کا مفہوم بغیرکسی اور صد کی طرف لازی طور پر اشارہ کرنے کے سمجمع سطحة بن رئين ايك ا منا في صدوه صري في مع وكسى فدس ك طوت لازى طوربداتنا رہ کرے ۔ بعی حس کا مفہوم کسی اور صرکے بغیر سمجھ میں زاعے۔ باب، بینا، خاوند، بوی ، با د شاه ، رعایا و غیره وغیره اضافی صدود بس -فاوند کا مفوم بوی کے مفہوم کے بغیرنا ممکن ہے۔ اس طرح باپ کا مفہوم بیٹے یا بیٹی کے مفہوم کے بغیرنا ممکن ہے۔ خا وندوسی ہوسکتا ہے جس کی بیوی ہو- اسی طرح بیوی وہی ہوسکتی ہے ہو نما وندر کھتی ہو-اضافی صدور جورول مين بوتى بين جيد خاوند بيوى ، باب بيا ، باوتناه رعايا- بر بوڑے میں دیک مد دو مزی صرکے بغیرنا مکتل ہوتی ہے۔ بعنی برصر دوری صرى عتاج ہوتی ہے۔

سبب ہم نفظ میز سنتے ہیں تو ممکن ہے ہمارے ذہن ہیں میز کے ساتھ کوسی کاخیال بھی آجائے۔ لیکن ایسا ہونا لازمی نہیں۔ میز کا معنوم کری کے بغیر ممکن ہے۔ لندامیز ایک مطلق مدہ ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی معداضا فی ہے یا مطلق ہیں یہ دیکھنا جا ہے کہ آیا اس مدکے مفوم میں لازمی طور زیکسی اور صرکا مفہوم یا باجا تا ہے یا نہیں۔ لازمی طور زیکسی اور صرکا مفہوم یا باجا تا ہے یا نہیں۔

اضافی نهیں ہوتا بلکہ مطلق ہوتاہے۔ خا وندا وربیری تواضا فی صدود ہیں مگرشادی ایک مطلق صربے۔ اسی طرح حاکم اور محکوم اضافی حدود ہیں مگر محکومت اور محکومیت مطلق حدود ہیں۔ اس کا پیمطلب ہؤاکہ حرب واسی مگر محکومت اور محکومیت مطلق حدود ہیں۔ اس کا پیمطلب ہوتیں۔ دوستی فاتی حدود اضافی ہوسکتی ہیں۔ صفافی حدود اضافی نهیں ہوتیں۔ دوستی ایک مطلق صرب اور دوست اضافی۔ دوستی کے مفہوم ہیں کسی اور حد کا مفہوم نہیں یا یا مباتا۔ یعنی بیر حدکسی اور ایسی حد کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو الازمی طور ریاس کا جوڑا ہو۔ بالفاظِ دیگر بیصفت کسی اور صفت کی طرف اشارہ نہیں طرف لازمی طور ریاس کا جوڑا ہو۔ بالفاظِ دیگر بیصفت کسی اور صفت کی طرف ایس جرف طرف ایس مرف ہیں جرف طرف لازمی طور ریاشارہ نہیں کرتی۔ صفات ہمیشہ مطلق ہوتی ہیں جرف طرف لازمی طور ریاشارہ نہیں کرتی۔ صفات ہمیشہ مطلق ہوتی ہیں جرف

اسمائے ذاتی بعنی اشیادا ضافی ہوسکتی ہیں۔ مضمنی حدود اور غیرضمنی حدود:۔

اگریم حدود کے مفہوم کو خورسے دکیمیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان سے مراد
دو باتیں ہموتی ہیں۔ اول دہ اسٹیا بیا افراد (Individuals) جن کی
طرف وہ صدود اشارہ کرتی ہیں اور دوم وہ صفات ہو ان اسٹیا برکے
عیے لازمی ہیں۔ مثلاً انسان سے مراد اوّل تو وہ تمام افراد ہیں جنمیں انسان
کہا جاتا ہے اور دو ترسے وہ صفات جن کی وجرسے انسان کو انسان کہا
جاتا ہے۔ اسی طرح کتا ب سے مراد اوّل تو وہ تمام اسٹیا بیں جنمیں
کتا ہے کا نام ویا جاتا ہے اور دوسرے وہ صفات جن کی وجرسے ہم
کتی چیز کو کتا ہے کہتے ہیں۔ چنا نچرایسی حدود ہی سے مراد اسٹیا و کھی ہم وہ نام دیتے
ہوں اور صفات بھی ، جن کی وجرسے اسٹیا و کو ہم وہ نام دیتے
ہیں جو کہ ان کے ہیں حدود تضمنی کہلاتی ہیں۔ میز ، کرسی ، کتا ہے ، انسان ،
گرھا دیورہ وغیرہ صدود تضمنی ہیں۔ اسٹیا ویا افراد جن کی طرف حدود اشادہ
گرھا دیورہ وغیرہ صدود تضمنی ہیں۔ اسٹیا ویا افراد جن کی طرف حدود اشادہ

کرتی بین ان کی دلالتِ افرادی یا تعبیر (Denotation)

کہلاتی ہے اورصفات بو ان اکشیاد یا افراد بین لازی طور پر پائی جاتی

بین اور بین کے بغیر وہ اکشیاد وہ نہیں ہو سکتیں بوکہ وہ بین حصد دو کی

دلالتِ وصفی یا تضمن (Connotation) کہلاتا ہے محدود فیمنی

میں تعبیر اورتضمی بعنی دلالتِ افرادی اور دلالتِ وصفی دونوں موجود

ہوتی ہیں۔

مدود فرفتمن وه مدورین جی بس یا تومرت تعبیریا بی جاتی ہے یا مرون تضمن میسی وه یا تو حرف ا فراد کی طرف اشاره کرتی بیس یا صرف صفات کی طرف - مثلاً ذیرسے مراد حرف وہ فردسے جوزید کہلاتا ہے۔ اس سے مراد کوئی صفات نہیں جی کی وج سے زید کونید کھاجاتا ہے۔ اسی طرح سفیدی، انسانیت، شجاعیت بھی صرود بخرتضمنی ہیں-ان سے مرا د مرف صفات بن ، افراد نهیں - زید میں د لالت افرادی بعنی تعبراد ہے مگر دلالتِ وصفی بین تضمی نهیس - انسانیت اور شیاعیت بین دلالتِ وصفی یعنی تضمی توہے مگر ولالتِ افرادی بعنی تعبیر نہیں - ایسی صدور جن میں مون تعيريا صرف تصنمن يا يا جائے حدود عيرتضمني كملاتي بي -تمام مدوو ذاتی خواه وه نکرو بول یا معرفه سوائے اسمائے خاص (Proper Names) کے رشال کتا ب، انسان، یرکسی مغرفالت كالورز، ميا ندوي ووفيره) صدود تضمني بوتي بين - اورتمام اسمائے خاص ور صدودِ صفاتی امثلاً لامور، رحم ، سیابی، سیاتی و غیره و عیره) صدود

اسمائے خاص کیول فیرتضمنی ہوتے ہیں ؟ ۱-اسماسة خاص دمثلًا رحيم ، كريم ، بها در ، شير شكره وي ين دلالت افرادى تو ہوتی ہے مكرد لالت وصفی نہیں ہوتی - ان كا اشارہ افرادیا التیاء كى طرف تر ہوتا ہے مگرصفات کی طرف نہیں ہوتا - اسمائے خاص سے عی نشان یام بوتے ہی جواسیادی شناخت کے لیے اتھیں دیے جاتے ہیں۔ کسی أدى كانام بها دريا متير سنكه اس بيد بنين موتاكه اس مين بهادرى كي صفت یا شیرسیا ہونے کا وصف یا یا جاتا ہے۔ اس سے مراو محض بر ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کا نام فلاں ہے۔ اگر ایک شخص حس کا نام بہاور ہے واقعی بہادری کی صفت مجی دکھتا ہے تواس کی یہ وجر نہیں کہ اس کا نام بها درہے۔ بہوسکتا ہے كراس نام كے با وجود كھى ايك شخص بهادر بنہر اور اس نام كے بغر كھى ايك سخف بها در بو-ایسے نام افراد کوان کی صفات کی وجرسے نہیں دیے جاتے. بلامین ممکن ہے کدان کی صفات ان کے ناموں کے مفہوم سے بالکی مختلف بول-كيا كا فورايك حبشي كانام نهيس تفاؤ حب ہم بیکتے ہیں کہ ایسے ناموں میں کوئی صفت نہیں ہوتی تواس سے ہمارامطلب یہ نہیں ہونا کہ ایسے نام رکھنے والوں میں کوئی صفت نہیں یا فی حاق بهادا مطلب محفن برے کوکسی نام کی وجرسے اس نام کے مامل بين كون مفت نهي بوتى - اگركسى شخف بين كوني صفات يائي عائيس اور مین ان کا علم ہوتو وہ صفات اس شخص میں اس کے نام کی وجہ سے نہیں ہونیں اوربذی ہیں ان صفات کا علم اس کے نام کی وجرسے ہوتا ہے۔ يهاں براعترام كياجاسكتا ہے كر بعض ا وقات بچوں كوان كے نام کسی خاص مینے یا خاص تہریں بیدا ہونے کی وجہ سے دیے جاتے ہیں۔ مثلاً دمضان علی بچیت دام ، لا بوری بل ، ساون سنگید و بخره و بخره - چنا بخیر برکها مبا سکتا ہے کہ ایسے ناموں میں کسی خاص جیسنے یا خاص شہر میں پیدا ہونے کی صفعت باتی ہے ۔ اس اعتراض کے جواب بیں ہم بیکہ سکتے ہیں کہ بیر ضروری نہیں کہ جس شخص کا نام دمضان علی یا لا مبوری بل بهووه ما و دمضان یا لا مبورشهر میں ہی میں پیدا ہوا ہو۔ اور در بھی صروری نہیں جو ماہ درمضان اور لا مبورشهر میں بیدا مبوا ہو اور در بھی صروری نہیں جو ماہ درمضان اور لا مبورشهر میں بیدا مبوا ہو اور در بیر میں یا لا مبوری بل ہی ہو ۔ ایک ایسے شخص کو جو بیدا مبوا ہو درک سکتا ہے کہ سکتا

بعن ا وقات یہ اعتراض کھی پیش کیا جا تاہے کہ ایسے نام سیسے طائعیو،

ملکہ وکو رہے، کیپٹن کک، مصدرالیب، سمی گنگا دام ، سماۃ جا ندبی بی، سگی

دیا فت علی خال محض ا فراد کی طوف ہی نہیں بکہ صفات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں فرد عورت ہے یا مرد، کیا

عہدہ رکھتا ہے ۔ کس مذہب کا ہے ، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سلطان ،

ملکہ ، کیپٹن ، صدر، سمی ، مساۃ ، سگم یہ الفاظ ہم سے کچھ صفات ظاہر ہوتی ہیں دراصل نا مول کا حصر نہیں ہیں۔ علاوہ بریں ایک ہی نام کسی انسان کا بھی ہوسکتا ہے۔ اور سیوان کا بھی ہوسکتا ہے۔ اسی طرح ڈلموذی اور منگری بہرام ایک گھوڑے کا نام بھی ہوسکتا ہے۔ اسی طرح ڈلموذی اور منگری انسانوں کے بھی۔ انسانوں کے بھی ہوسکتا ہے۔ اسی طرح ڈلموذی اور منگری انسانوں کے بھی۔ انسانوں کے بھی ہوسکتا ہے۔ اسی طرح ڈلموذی اور منگری انسانوں کے بھی۔ انسانوں کے بھی۔ اور شہروں کے بھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نام سے ہمارے فہن میں ان صفات کا خیال آ جا تا ہے جوکہ اکس نام کا ماں رکھتا ہے۔ مثلاً نام زاہد سے میرے

ذہن بیں ان صفات کا نوبال آ جا تا ہے ہو زید میں یا ئی جاتی ہیں۔ اسی طرح

لامورسے میرے فہن میں فرق باکت ن کا دارالخلاف ہونے کی صفت کا خیال آ جا تا
ہے۔ بنجاب سے یا ہے دریا وُں کا صوبہ ہونے کی صفت کا خیال آ جا تا ہے۔

ان نا موں کے سلسے میں ان صفات کا خیال اس لیے میرسے ذہن میں آ تا ہے

کریں انھیں جا نتا ہوں لیکن ضمن سے مراد کسی شے یا فرد کی وہ صفات ہیں

ہو تہیں جی کا خیال میرسے ذہن یا آ ب کے ذہن یا کسی اور شخص کے ذہن میں

رجواس شے یا فرد کو جا نتا ہوں آئے بلکہ وہ صفات ہوتی ہیں ہو کسی شے یا فرد

کے لیے لازمی ہوں اور جن کے بغیر اس کا وہ نام منہ ہو ہو کہ ہے۔ جب کسی

شخص کا نام زاہد دکھا جا تا ہے تو اس کی وجریہ نہیں ہوتی کہ اس میں زا ہد

کی صفت یا نئ جاتی ہے۔

العزمن اسمائے نماص میں تعبیریعنی دلالتِ افرادی توہوتی ہے مگر
همن یعنی دلالتِ وصفی نہیں ہوتی ۔ ان کا اشارہ افراد کی طرف تو ہوتا ہے جن کے
وہ نام ہیں مگر ان سے مراد کوئی کا فری صفا سے نہیں ہوتیں ہوان نامول
کی وصریسے ہواں۔

جب اسائے خاص کسی نفینے میں بطورا سمائے نکرہ استعمال ہوں دمثلاً وہ ارسطوئے زماں ہے) تو ان میں تضمن لینی دلالت وصفی پائی جاتی ہے یکن اس صورت میں وہ اسمائے خاص نہیں ہوتے بلکہ اسمائے نکرہ ہوتے ہیں۔ چاننے اکس محدت کا نتیج یہ ہے کہ اسمائے خاص غیرتضمنی ہوتے ہیں۔

### مل شده منالين

مندرج زیل صدود کی منطق خصوصیات (Logical characteristics)

بان کرو-

۱- انسان به کیک تفظی ریک معنی به نکره - بوزی مثبت - ذاتی مطلق یضمنی - موجه انسان به کشرالانفاظ میک معنی - معرفه مجموعی - مثبت - ذاتی مطلق یضمنی - معرفه مجموعی - مثبت - ذاتی - مطلق تضمین - مسلم تنسین - داخی - مطلق تنسین - داخی - مشبت - داخی - مطلق تنسین - داخی - مسلم تنسین - داخی - مشبت - داخی - مشبت - داخی - داخی - مسلم تنسین - داخی -

ا و فرج ۱- بیک نفظی - بیک معنی - نکره میجموعی - مثبت - ذاتی مطلق تضمنی - مهر زمایی ۱- بیک نفظی - ذومعنی معرفه - واحد - مثبت - ذاتی مطلق - تضمنی - ه - والد ۱- بیک نفظی - بیک معنی - نکره - بیزئ - مثبت - ذاتی - اضافی - تضمنی - ه - والد ۱- یک نفظی - بیک معنی - معرفه - واحد - مثبت - صفاتی مطلق - بیک معنی - معرفه - واحد - مثبت - صفاتی مطلق - فا تضمه:

>- كوه مماليد، - يك تفظى - يك معنى - معرفه . واحد مثبت - ذاتى يمطلق يؤتفنى . ٨- دنيا كاسب سے أوننيا بهار ، - كثيرالانفاظ - يك معنى يمعرفه - واحد -مثبت - ذاتى - اضافى - تفنمنى .

9- زید :- بک لفظی - بک معنی معرفه - واحد مثبت رفاتی مطلق بخرهمنی ۱۰ سفید ۱- بک لفظی - بک معنی - بکره - بجزئ - مثبت - ذاتی مطلق تضمنی ۱۱ سفید ۱۰ بک لفظی - بک معنی - بکره - بجزئ - مثبت - ذاتی مطلق تضمنی ۱۱ - سفیدی ۱- بک لفظی - بک معنی - معرفه - واحد - مثبت - صفاتی مطلق غة تضمن -

۱۱- بیرمبز :- کثیرالانفاظ کید معنی معرفه و احده مثبت و ذاتی مطلق یعمنی - سا - اس میزری شکل ، - کثیرالانفاظ دید معنی و معرفه و احد مثبت و مفاتی مطاتی و مطلق و خرتضمنی و معرفه مناوی مشاق و مش

مها- شهر:- یک تفظی - یک معنی - نکره - جزئ د لیکن اگرشهرسے مراد المالیان شهر موتومجوعی مثبت - ذاتی -مطلق تضمی .

 پانچاں باب

# مرود کی تعیاور من

(DENOTATION & CONNOTATION OF TERMS)

تجراورتضمن كامطلب ،- بم يجيد باب بي برص چك بي كرصدود كامفهوم بلحاظ ولالت ووقسم كابوسكتاب. اقال تعبيراور دوس يصفن معدود كى دلالت افرادى كوان كى تجيراوردلالت وصفى كوان كالضمن كہتے ہيں يسى صرى تعيرسے مراد وه تمام افراد بين جواس صركانام ديا جا باہے يا ديا ماسكتاب كسى مدكے تضمن سے مراد اس مدكى وہ مزودى صفات بين جوان تمام افراد میں جن کو اس صد کا نام دیا جا تا ہے یا بی جاتی ہیں۔ مثلاً انسان کی تعبیرین ولالتِ افرادی سے مراد ونیا یکے تمام وہ افرادیس جفیس انسان کہا جاسكتا ہے-اورانسان كے تضمن سے مرادوہ صرورى صفات بيں جوتمام انسانوں میں یا فی ما ق میں اور جن کی وصب سے انسان کو انسان کہا جانا ہے۔ اس طرح لفظ محقورًا ك تجيران تمام افراد برمشتل سے بواس نام سے بكارے جاسكتے ہیں - بین تمام كھوڑے - بہاں تمام كھوڑوں سے ہارى مراد صرف وسی گھوڑے نہیں ہواس و قت دنیا میں بی بلکروہ مجی ہو سر على بن اور وه مجى بو آئنده بدا ہوں كے - كھوڑے كا تصن ان ضرورى صفات برمشمل سے جو تمام کھوڑوں میں یا فی جاتی میں اور جن کی وجہسے کسی فرد کو گھوڑا کہا جاتا ہے یا جن کی عدم موجودگی بن کوئی فرد گھوڑا نہیں

كهلاسكنا - پس تعبيرسے مرادا فراد اور من سے مرا دصفات بيں -تعبیراورتضمی کی تعیین اوران کے باہمی فرق کو ٹو س طا ہر کیا جا"ا ہے کہ تعبیر میں ایک صدان تمام افراد کے لیے جن پر وہ مشتمل سمجھی حاتی ہے محمول بن سکتی ہے۔ مثلًا انسان کی نعیرزید، کمر، ارسطو و غیرہ ہیں۔ ان تمام افراد کے لیے نفظ انسان محمول بن سکتاہے۔ ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ زبدانسان ہے، کرانسان ہے -ارسطوانسان ہے -اسی طرح تعنی س عجی وہ تمام صفات جن رکسی صد کا تضمی ستمل ہوتا ہے اس مدکے لیے محمول بن سكتي بين مثلًا انسان كے تضمن بين دوصفات شامل بين - اوّل جوان ہونا اور دوسرے عاقل ہونا - اگر بدووصفات علامت ص سے ظاہر کی جائیں ، بعنی کہا جائے کہ یہ دوصفات برار ہی ص کے توریقنی انسان کے لیے محمول بن سکتاہے۔ ہم میر کہہ سکتے ہیں کر انسان ص ہے۔ بہم یہ رطح صریحے ہیں کرکسی فرد کے تقنمی سے سراد وہ عنر وری صفات ہوتی بن جن کی موجود کی میں اس فردکو وہ نام ویا جاتا ہے بوکراس کا ہے اور جن کی عدم موہودگی ہیں اس فردکووہ نام نہیں دیا میا سکنا ۔ مثلاً انسان کی مزوری صفات جانبیت ا در عقل ہیں۔ جنائجہ یہ انسان کالفنن ہیں۔ اگر کسی فردیس بر دونوں صفات موجود ہوں کی توہم اسے انسال کہیں کے ورنہ نہیں۔ کسی فرو کی ایسی صفات جن کی موجود کی کو علماء اس فرد کے بيه عنرورى سمجهن بي منعن بول اس فرد كا تصني منعينه كملاتي بين -اورب صفات ده صفات بوتی بس بوکسی فردکی تعرافیت (Definition) بس بيان كى جاتى بى -

بعض منطقیوں کاب بھی خیال ہے کہ کسی فردیا صد کے تضمن سے مراواس

کی وہ صفات نہیں ہوتیں جنھیں علماء اس فرد یا صد کے بیے ضروری سمجھیں بلکہ وہ صفات ہوتی ہیں جائس صدکے استعمال کرنے والے کے ذہن میں اس وقت موہو وہوں جب وہ اس حدکو استعمال کر رہا ہو۔ تضمن کے متعلق یما کی زعمی نقطر نظر ہے۔ لہذا ہم تضمن کے اس مفہوم کو تضمن زعمی کہد یہ دیا ہے۔ لہذا ہم تضمن کے اس مفہوم کو تضمن زعمی کہد

اس نقطر نظر کے مطابق کسی فردیا حدکا تقنمن اس فردیا حدکاکوئی متعین تصور نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی موقع پر مختلف اشخاص کے بیے اور مختلف موقع اس کے بیے اور مختلف موقع اس کے ایک می شخص کے لیے مختلف ہوسکتا ہے۔ اگر تقنمن سے ہماری مراد حرف تقنمی رعمی ہوتو بھر بہیں اسمائے نماص کو تقنمی تسلم کر ما برطے گاکیونکہ حب ہم کسی کو زید کے نام سے پکارتے بی تو مما رے دہن میں زید کے متعلق میں نے متعلق میں زید کے متعلق میں نے متحل میں نے متعلق میں نے م

منطیقوں کے ایک اور گروہ کا عقبرہ ہے کہ کسی فرد کا میرج نفتمن نہ تو ان صفات پر شمل ہوتا ہے ہواس کی تعرب بیں بیان کی جاتی ہیں اور نہ ان صفات پر ہوکسی صدکے استعمال کرنے والے کے ذہن بیں اس وقت موجود ہوں جبکہ وہ اکس حد کا خیال کررہ ہو۔ ان منطقیوں کے مطابق کسی شنے کا صحیح تفتمن اس شے کی ان تمام صفات پر مشتمل ہوتا ہے ہو آج یک معلوم ہو بی ہیں اور آئندہ معلوم ہوں گی۔ تفتمن کے اس مفہوم کو تصنمین جامع کر ہوتا ہے۔

اگرتضمی سے مرادکسی شے کی صفات کے متعلق محمل علم ہونوظا ہر سے کہ رکھبی پورسے طور پر حاصل نہیں ہوکتا ۔ تضمن کے متعلق یہ نظریر

مى مفيرتهين -

جنائج تضمی کے متعلق بہتری نظریہ یہ ہے کہ تضمی کسی سنے یا فرد کی ان صروری صفات کو کہتے ہیں جن کی وجہسے اس فرد باشے کو وہ نام دیا جاتا ہے ہوکہ اس کا ہے اور جن کی عدم موجودگی میں اس شے یا فرد کو وہ نام نہیں دیا جا جاتا ہے۔

تعبيراورتضمن كالماتمي تعلق -

تعبیراورتضمن میں تعلق معکوسی (Inverse Relation) بایا بها اس به بین اگر تعبیرکو برط ایا جائے تو تضمن میں کی واقع ہواتی ہے اوراگر تعبیرکو کم کیا جائے تو تضمن کو کم کیا جائے تو تضمن کو برط هایا جائے تو تعبیر کی کم کیا جائے تو تعبیر برج هوجاتی ہے اور اگر تضمن کو کم کیا جائے تو تعبیر برج هوجاتی ہے ور سرا گھٹتا ہے اور ایک کے برج ھے سے دو سرا گھٹتا ہے اور ایک کے گھٹے ہے دو سرا گھٹتا ہے اور ایک کے گھٹے ہے دو سرا برج هاہوں کو ہم متعلق صدو د

المري الموري عادر المالي المري المري المالي المري المري المري عادر المري عادر المري المري

ان متعلق حدود میں ہم ہر و سکھتے ہیں کر انسان کی تجیر جوان کی تعبیرے

کم ہے۔ طلب کی تعبیرانسان کی تعبیرسے کم سے۔ کالج کے طلبہ کی تعبیرطلبہ کی تبیرے کم ہے۔ مگرانیاں کا تضمن جوان کے تضمن سے زیادہ ہے۔ طلبہ كاتفنمن انسان كے تفنمن سے زیادہ ہے اور كالے کے طلبہ كاتفنمن طلبہ كے تضمن سے زیا دہ ہے۔ ہوں جوں تعبیر صلتی جاتی ہے تصمین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بالفاظ و تکر سوں سوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تعبیر گھٹتی جاتی ہے۔ انسان کی تعبیردیعی انسانوں کی تعداد) جیوان کی تعبیر دینی جوانوں کی تعداد) سے کم ہے۔ طلبری تعداد انسانوں کی تعدادسے کم ہے اور کا لیے کے طلبری تعداد طلبری تعدادسے کم ہے۔ لین انسان کا تعنمی جوان کے تضمی سے رہادہ ہے۔ جوان میں جوانیت کی صفت یا لی جاتی ہے اور انسان میں حیوانیت کے علادہ انسان ہونے کی صفیت تھی یا تی جاتی ہے۔ طلبر کا تصنی انسان سے تضمن سے زیا وہ سے رطلب میں انسان کی تمام صفات کے علاوہ طالب علم ہونے كى صفت بھى يان ماتى ہے۔ كالچ كے طلب كا تضمن طلب كے تعنین سے زیادہ ہے۔ کالچ کے طلبہ میں طلبہ کی تمام صفات کے علاوہ کالچ کے طالب علم ہونے ك صفت بجي يائي جاتي ہے۔

اگریم نیچے سے اوپری طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوں ہوں تبیر رقیعی حالق ہے۔ تعامن کم ہوتا جاتا ہے۔ کالج کے طلب کے مقابلے ہیں طلب کی تعداد زیادہ ہے۔ طلب کے مقابلے ہیں انسانوں کی تعداد زیادہ ہے اور انسانوں کے مقابلے ہیں انسانوں کی تعداد زیادہ ہے اور انسانوں کے مقابلے ہیں طلبہ کی ہیں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مگر کالج کے طلب کے مقابلے ہیں طلبہ کی صفات کم ہیں اور انسان کے مقابلے ہیں جوان کی صفات کم ہیں اور انسان کے مقابلے ہیں جوان کی صفات کم ہیں اور انسان کے مقابلے ہیں جوان کی صفات کم ہیں .

مقابلے بیں بیوان کی صفات کم ہیں. اس مثال کو مندر مبرذیل دائروں سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے۔ دائرے تجیرکو ظاہرکرتے ہی اور حروف (، ب، ج ، و تضمی کو



ايك اورشال ليحيي:-

میز گول میز سیاه رنگ کے گول میز

گول میزی تعیر دمینی گول میزوں کی تعداد ) میز کی تعیر دمینی میزوں کی تعداد ) میز کی تعیر دمینی میزوں کی تعداد ) سے کم ہے۔ اور سباہ دنگ کے گول میز کی تعیر گول میز کی تعیر میز مین میز میں میز ہونے کے علاوہ گول میز میں میز ہونے کے علاوہ گول میز میں میز ہونے کی صفت بھی بائ جاتی ہے۔ اس طرح گول میز کے مقاملے میں سیاہ دنگ کے گول میز میں میز کی صفات زیادہ ہیں برسیاہ دنگ کے گول میز میں میز کی مقاملے میں میز میں میز کا میز میں میز

ہونے اور گول ہونے کی صفات کے علاوہ سیاہ ہونے کی صفت کمی پائی

حاتی ہے۔

بنانچ ہم ویکھتے ہیں کہ اگر تعبیر کم کردی جائے تو تضمی بڑھ جاتا ہے اور اگر تعبیر بڑھا دیا اگر تعبیر بڑھا دی جائے تو تعنمی کم ہوجا تا ہے۔ اسی طرح اگر تعنمی بڑھا دیا جائے تو تعبیر کم ہوجاتی ہے۔ حائے تو تعبیر کم ہوجاتی ہے۔ اعبی اور تصنمی کم کر دیا جائے تو تعبیر بڑھ جاتی ہے۔ تعبیراور تصنمی کے باہمی تعلق کے سلسلے ہیں مندرجہ ذیل باتیں یا در کھنی پاہئی۔ ا۔ تعبیراور تصنمی کا باہمی تعلق دیوں کی برحت جن میں جماعتوں مدود کی مدوسے جن میں جماعتوں مدود کی کر دیسے بخان میں جماعتوں کی ترتیب بحثیب بڑی اور چھو کی جماعت بن ان مطلبہ ہیں اور جھو کی جماعت بیں شامل ہے۔ انسان کی جماعت بیں شامل ہے۔ اور طلبہ کی جماعت بیں شامل ہے۔ جاعت بین شامل ہے۔ جاعت بین شامل ہے۔ جاعت بین شامل ہے۔ جاعت بین شامل ہے۔ خاصت بین اور اللہ کی جماعت بین شامل ہے۔ خاصت بین اور اللہ کی جماعت بین شامل ہے۔ خاص بین میں اور ان بین ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں بھی جمیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں ہم تعبیراور تصنمی کا بڑھنا اور گھٹنا فیل میں کھٹنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کیل کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کیل کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کو کھٹنا کے کہنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کھٹنا کے کہنا کے کہن

۷- تعبراورتضن کے باہم تعلق کے سلط بیں ہم صوف یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک

کے برخصنے سے دوسرے ہیں کمی واقع ہوتی ہے اور ایک کے گھٹنے

سے دوسرے میں زیادتی واقع ہوتی ہے مگران کی کمی اور زیادتی ہیں

کوئی خاص تناسب (Ratio) ہندی پایاجاتا ۔ ہم یہ ہمیں کہ سکتے کہ

اگر تعبر و گئی ہوجائے تو تصنی وجائے گایا تضی و گئا ہوجائے تو

تعبیرار جی دہ جائے گی ۔ ہوسکتا ہے کہ ایک صفت کے برط جانے سے تعبیر

میں تھوڑی کمی واقع ہو اور ایک اور صفت کے برط حانے سے زیادہ

میں تھوڑی کمی واقع ہو اور ایک اور صفت کے برط حانے سے زیادہ

کی واقع ہو- مندر جدنیل مثالوں کو دیکھیں۔ آدی آدی ايمان دارآدى سفيراً ومي آدمی میں سفیدی کی صفیت کا اضافہ کرنے سے تبیر کم ہوجائے گی۔ اسی طرح آدمی میں ایمان داری کی صفت کا اضافہ کرنے سے بھی تعبیر کم موجائے گی۔ مرودون صورتوں میں تعبیرایک مبنی کم نہیں ہوگی - دوسری صورت بين تعبير بهلى صورت كى نسبت زياده كم سوكى - ايمان دار آدمى سفيداديون سے بقیناً تعداد میں کم ہیں۔ سا- ہم یہ دیکھ یے ہی کرصفات ریعی تفنمن کے برطھانے سے تعداد ربعنی تعبر کھٹی ہے۔ لیکن اگرکسی جماعت میں ایسی صفت کا اضافہ کیا جائے۔ بواس جماعت کے تمام افراد میں یا فی جاتی ہوتو اس صورت میں تعبیریں كوئى فرق واقع نهي بوكا- مندرجه ذبل مثالين ملا منظريون -انسان میں فانی ہونے کی صفت کا اضا فہ کرنے کے لیے تعبیر کم نہیں ہوگی كيونكه يه ايك ايسى صفت ہے جو تمام انسانوں ين بائى جاتى ہے۔ فانى انسانوں کی تعداد انسانوں کی تعدادے کم نہیں ہوتی - اس طرح واڑوں یں گول ہونے کی صفت کے بط ھانے سے تعدادیں کوئی فرق واقع نہیں

ہوتا کیونکہ کول ہونے کی صفت تمام دائروں میں پان جاتی ہے۔ گول دارے تعدادیں داروں سے کم نہیں ہوتے۔ جب ہم انسان بیں فانی ہونے کی صفت کا اضافرکرتے ہیں تو در اصل برکسی نئی صفت کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب داڑوں میں گول ہونے کی صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ کھی در اصل کسی نئی صفت کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تجیریس کوئی فرق واقع نہیں ہوتا - انسان اور فانی انسان میں محض تفظی فرق ہے۔ صفات كافرق نبير - دراصل به دو مختلف صرود نبين - سكن انسان اور ايماندار انسان دو مختلف صدودیس - انسان میں ایمان داری کی صفت کااضافہ كرفے سے ہم ایک نئ حد رفین ایمان دارانسان، بناتے ہی اوراس یے تعبیر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بینا نے حب تک تعبیراور تصمی کے تغیر ى وجهسے ایک نئى صدىن بنے ان بیں كوئى زیادتی باكى واقع نہیں ہوتى -ولالت افرادى ربعني تعبير) اورد لالت وصفى ربعن تعنمن)

میں سے وقیت کسے ہے ؟ :
حب ہم کسی حدکو استعمال کرتے ہیں تو ہما رسے زہن ہیں پہلے اس

فردیا شے کا خیال آ تا ہے جو اکس حدکے نام سے نگاری جاتی ہے اور بعد ہیں

ان صفات کا جو اس شے ہیں پائی جاتی ہیں ۔ مثلاً جب ہم لفظ آدی " بولتے

ہیں یا شینتے ہیں تو ہما رسے ذہن ہیں بہلے ان افراد کا خیال آتا ہے جنھیں آدی

کہاجاتا ہے اور بعد ہیں ان صفات کا ہو آدی ہیں پائی جاتی ہیں۔ بینی پہلے

آدمیوں کا خیال آتا ہے اور بعد ہیں آدمیت کا۔ جنا بخیر نفسیاتی لیا ظرسے تبیر

کو تضمی پر قوقیت حاصل ہے ۔ لیکن کسی شے کو اس کا نام اس کی صفات

کی وجہسے دیا جاتا ہے ۔ آو دی کو آدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ہیں آدی

ہونے کی صفات بائی جاتی ہیں۔ اسٹیاد کے ناموں کا انحصاران کی صفات پر ہوتا ہے۔ گریا تعبیر کا انحصارتضمن پر ہوتا ہے۔ آومیت کے بغیر کسی فرد کے لیے آومی کہلانا ممکن ہی نہیں۔ یعنی تضمن کے بغیر تعبیر ممکن ہی نہیں بنائچ منطق کیا ظرسے تضمن کو تعبیر پر فو تیت حاصل ہے۔۔

The state of the s

The state of the s

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

## چھٹا باب م ودقال الحل

صدود قابل الحل كيابي ؟ ہم يريط هو على بين كر قضيہ موضوع محول اور نسبت حكميہ سے بنتا ہے - اب سوال بيدا ہوتا ہے كر محول كو اپنے موصوع كے سا تقریما تعلق ہے ؟ موضوع اور محمول میں یا پخ قسم کے تعلقات ممکن ہیں اور

(Genus) U-1

(Species) Ey-r

(Differentia Just - m

(Property)

(Accident) 09-0

بوصدود کسی تفیے بیں محمول بن گئی بین وہ اہنی پاننے اقسام بیں سے کسی ذکسی قسے میں سے کسی ذکسی قسے میں سے ہوتی بین - بالفاظر دگر کسی قضیے بین محمول موضوع کی پاتوجنس یا نوع یا نوعن باوگا - پانسان یا خاصہ یا عرص بروگا -

حنس اورلوع:-

ہم مجھے باب میں بڑھ مے ہیں کر دو صدود اکیس میں اکس طرح متعلق ہو سکتی ہیں کہ ایک کی تعبیر دو سری کی تعبیر میں شامل ہو۔ بینی ایک بلجا ظ تعبیر بڑی

جماعت ہوا ور دوسری بلی ظرتبیر چھوٹی جماعت ہو۔ مثلاً بیموان اورانسان۔
جموان ایک برطی جماعت ہے جس میں انسان کی جماعت شامل ہے۔
اور انسان ایک چھوٹی جماعت ہے ہو بیوان کی جماعت میں شامل ہے۔
الیسی برطی جماعت کو جس میں چھوٹی جماعتیں شامل ہوں جنس کہتے ہیں۔ اور
ایسی برطی جماعت کو ہوایک برطی جماعت میں شامل ہونوع کہتے ہیں۔
ایک چھوٹی جماعت کو ہوایک برطی جماعت میں شامل ہونوع کہتے ہیں۔
حیوان اور انسان اکبس میں صنس اور نوع ہیں۔ جیوان جنس ہے اورانسان

ليكن برياد ركھنا جاسے كرجنس اور نوع كا فرق محض ايك اضافي فرق (Relative Difference) سے کیزئد ایک ی صریک وقت جنس کھے ہوسکتی ہے اور نوع کھی۔ مثلًا انسان جیوان کے مقابلے میں نوع ہے مرطلبر کے مقابلے میں مبنس ہے۔ ایک جماعیت ایک البی جماعت کے لیے بوای سے محصولی ہو اور اس میں شامل ہو، جنس ہوتی ہے۔ اور ایک ا بسى جماعت کے لیے ہواس سے بڑی ہو، اور جس می وہ نود شامل ہونوع ہوتی ہے۔ اگریم جھوٹی جماعتوں لینی الواع سے بطی جماعتوں لیمی اجناس کی طوت جائیں قوانوس م ایک الی جاعت کے بہتے جائیں گے ہوس سے بڑی ہے اور ہو کسی بوطی جماعت کی نوع نہیں بن سکتی۔ ایسی وہنے زین جماعت کو جوتمام جماعتوں برحاوی ہوا در جو کسی جماعت کی فوج مزین سکے منسی عالی (Summum Genus) با جنس الاجناس کنے ہیں۔ اسی طرح سب سے جھوٹی جا عن کوس میں کوئی اور اس سے تھوٹی جا شامل نه ہو رایین ہو کسی جماعت کی جنس نہ بن سکے ) نوع سافلے Infima) (Species کتے ہیں۔ جن وج جنس عالی ایک نوع نہیں بن علی کیزکمراس سے

آور کوئی اور جماعت نہیں ہوتی، اسی طرح نوع سافل جنس نہیں بن علی كيونكداس سے نيجے كوئى اورجاعت نہيں ہوتى - نوع سافلى تقسيم افراديس ہوسکتی ہے مال جماعتوں میں نہیں ہوسکتی - مثلاً شکلوں (Figures) کی تقسیم ہم مثلی ، دا روں ، مستطیوں وغیرہ میں کرسکتے ہیں۔ مثلتوں کی تقسیم محرتين جماعتون بي موسكتي ہے:

ا- ساوى الاضلاع مثلثين (Equilateral Triangles)

۱- ساوی الیاقین شتین (Isosceles Triangles)

العنالاع شلين (Scalene Triangles)

اب يرتين جماعتين انواع سافل بول كي- ان جماعتوں كو اور محيوثي جماعتوں مين تقسيم نبين كيا عاسكتا - محض افرادين تقسيم كيا عاسكتاب -المخضر حنس عالی وہ برطی سے برطی جاعث ہوتی ہے ہوکسی جاعث کی نوع نزین سکے اور نوع سافل وہ جھوٹی سے جھو لی جماعت ہوتی ہے بوکسی جماعت کی جنس مزن سکے جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان واجناس اورانواع بوتی بس الخس ا بخاس اجناس الموسط (Subaltern Genera) الاد الواع موسط (Subaltern Species) کتے ہیں -اگر ایک منس اور ایک نوع ایک دوسری کے قریب ہوں تو وہ ایک دوسری کی صبی قریب

(Proximate Species) اور فرع زب (Proximate Genus)

كىلاتى ہیں - اوراگروہ ایک دوسرى سے دور ہوں تو ایک دوسرى كى جنس لجيد (Remote Genus) اورلوع لعبد (Remote Genus) كملاني

ہیں - شلاّ جوان انسان کی جنس قریب اور انسان جوان کی نوع قریب ہے۔ مرطلبحوان کی نوع بهدا ور حوان طلبری جنس بعیرب.

م یہ پڑھ چھے ہیں کہ جنس کی تعبیر نوع کی تعبیر سے وسیع تر ہوتی ہے۔ مثلاً جوان انسان کی جنس ہے اور انسان جوان کی نوع ہے۔ جوانوں کی تعداد انسالوں کی تعدادسے زبارہ سے کیونکر انسانوں کے علاوہ اور کھی جوان ہیں۔ اسی طرح جوانوں سے مبانداروں کی تعدار زیادہ ہے کیونکہ مجا نداروں کی جماعت میں جوانوں کے علاوہ نباتات کھی شامل ہیں۔ تعین ابنی جنس نوع سے و بیع تر ہوتی ہے کر گفتن میں نوع اپنی جنس ہے وبیع تر ہوتی ہے۔ مثلاً انسان ہوجوان کی ایک نوع سے ملحاظ ولالتِ افرادی میوان سے کہ ہے مگر بلی طرولالت وصفی جوان سے وسیع ترہے۔ حیوان بیں جوانیت کی صفت یائی ماتی ہے مگرانسان بیں جوانیت کے علاوہ ا فسانیست کی صفت کھی یا لی جاتی ہے۔ برتو ہم مجھلے باب میں کمھ ہی میکے ہیں کہ تعبیر کے کم ہونے سے تعنمی رطعتا ہے اورتعنی کے کم ہونے سے تعبیر برطعتی ہے۔ لہذا اگر لوع کی تعبیر جنس کی تعبیرے کم ہے تو یقینیا نوع کا تضمین بن محصنی سے زیا وہ ہوگا اور اگر جنس کی تعبیر لوع کی تعبیر سے زیادہ ہے تو یقیناً عبس کا تعنی نوع کے تعنی سے کم ہوگا۔

المختصر دلالت افرادی بینی تعبیر کے لحاظ سے نوع اپنی جنس پیما وی ہوتی ہے اور دلالت وصفی بینی تعبیر کے لحاظ سے نوع اپنی جنس پیما وی ہوتی ہے اور دلالت وصفی بینی تصنین کے لحاظ سے بنس اور نوع کے متعلق میر یا در کھنا جا ہیے کہ ان سے مراد ہمیشہ مافتیں ہے۔ سبنس اور نوع کے متعلق میر یا در کھنا جا ہیے کہ ان سے مراد ہمیشہ مافتیں

مرن ين-

ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ نوع کا تفنمن ابنی جنس کے تفنمن سے دسیع تر ہونا ہے۔ انسان (بوکہ جوان کی نوع ہے) کا تفنمن جوانیت اور تعقل

(Rationality) ہے اور جوان کا تعنی جوانیت ہے۔ ہونکہ نوع کا تعنی جنس کے تعنی سے زیادہ ہوتا ہے ابنا ظاہرے کہ نوع میں جنس کی تما) صفات کے علاوہ کھے اورصفات کھی یائی جاتی ہی ہواسے جنس سے تمیز كان بن - يرصفات يو نوع داس من من سي در ل بن فعل كملان الل - انسان کی وہ صفت ہوائے سے جوان سے مرکزی ہے انسان کا تعقل ہے۔ لنا تعقل انسان کی ففل ہے۔ اسی طرح شانت کی فصل ہے بین الاع كامونا كيونكري صفت مثلث كوا شكال سے جو مثلث كى صنى ب ميزكر تى ہے۔ یس فعل سے مراد وہ صفت یا صفات ہیں جوایک نوع اپنی جنس سے زیادہ رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر منس کے تضمن اور نوع کے تضمن کے فرق کو فصل کہتے ہیں۔ فصل کسی نوع کونہ حرف اس کی جنس سے ممزکرتی ہے بلکہ ویکر انواع سے بھی جو اسی جنس کے مانخت میں۔ مثلاً انسان اورورندسے دونوں جوان کا اواع میں انسان اور درندے کی فصل ان کی وہ صفات بوں کی جوا تھیں ایک دورے سے مرکز تی ہیں ۔ جنانی فصل سے مراد وہ صفت یا صفات میں توکسی نوع کو اس کی جنس سے اور دیگر الواع سے ہوا سی جنس کے ماتحت ہی میزکر تی ہیں۔ فعل نوع برابر ب وع ما تعنی منی منی منی ان کا تعنی را ر س كاتصنى جمع فصل نوع اورمنس كاتصنى رارس فرع كاتضم فني

اب ہم جوان دمنس، اورانسان د نوع) کی مثال سے مذرجہ یا لا مسا وات کی تشریح کرنے ہیں۔ انسان کی نصل دابر ہے۔ جوانیت جمع تعقل منفی جوانیت بعن تعقل۔ انسان کا تضمی براب میموانیت جمع تعقل دیمی جوانیت او تعقل و تعنی جوانیت او تعقل و تعنی جوانیت و جمع تعقل منفی تعقل دیمی جوانیت و جمع تعقل منفی تعقل دیمی جوانیت و المختصر فصل اس صفت یا ان صفات کو کہتے ہیں جو نوع کی صفات سے بینس کی صفات کو منفی کر دینے کے بعد بجتی ہیں ۔ اگر نوع کے تضمی یا صفات کو من سے اور فصل کو اون سے اور فصل کو اون سے اور فصل کو اور فصل کو اور فصل کو اور فصل کو اور فیم کم سکتے ہیں کہ :۔

ت - ن = ن

ن = جون

ت = ن - ف

خاصه،

فاصراس صفت یا صفات کو کتے ہیں ہواگرے تضمن ہیں بیان نہیں کی عبائیں مگر لازی طور تضمن سے اخذکی ہا تی ہیں۔ مثلاً مثلت کے بین زاویے دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں اور اس کے دوا صلاع مل کرنیس ضلعے سے برشے ہوتے ہیں۔ برصفات مثلث کا خاصر ہیں اور تمام مثلثوں میں پالی جاتی ہیں۔ اگرچ برصفات مثلث کے تضمن ہیں بیان نہیں کی جاتیں، مگر برمثلث کے تضمن ہیں۔ اسی طرح کھانا پیناہونا، مگر برمثلث کے تضمن سے لازی طور پر نسکتی ہیں۔ اسی طرح کھانا پیناہونا، سوچنا، برشعف مکھنے کے قابل ہونا انسان کے خاصے ہیں۔ برانسان کی ایس صفات ہیں ہوانسان کے تضمن میں بیان نہیں کی جاتیں مگر اس کے تضمن رسین ہونا ہے۔ اسی طرح کھی ہیں۔ ابی خاصے کی این کو ان علی و چشیت نہیں ہوتا ہے۔ اسے رائی کو ان علی و چشیت نہیں ہوتا ہے۔ اسے کی این کو ان علی و چشیت نہیں ہوتا ہے۔ اسے کی این کو ان علی و چشیت نہیں ہوتا ہے۔ اسے کی این کو ان علی و چشیت نہیں ہوتا ہے۔ اسے کی این کو ان علی و چشیت نہیں ہوتا ہے۔ اسے کی این کو ان علی و چشیت نہیں ہوتی باس کے ذریعے سے کسی شے کو ان تو تفتی ہیں میان کیا جاتا ہے۔ اور دہی اکس کے ذریعے سے کسی شے کو ان تو تفتی ہیں میان کیا جاتا ہے۔ اور دہی اکس کے ذریعے سے کسی شے کو ان تو تفتی ہیں میان کیا جاتا ہے۔ اور دہی اکس کے ذریعے سے کسی شے کو ان تو تفتی ہیں میان کیا جاتا ہے۔ اور دہی اکس کے ذریعے سے کسی شے کو ان تو تفتی ہیں میان کیا جاتا ہے۔ اور دہی اکس کے ذریعے سے کسی شے کو

دیگرامنی و سے ممیز کیا جاتا ہے۔ مثلاً انسان کو در ندوں سے اس کی فعل یعی نعقل سے ممیز کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے خاصوں ۔ سب ۔ اسی طرح جب انسان کا تعقمی بیان کیا جاتا ہے نوا نسان کے خاصوں کو بیان نہیں کیا جاتا بلکانسان کی ان صفات کو بیان کیا جاتا ہلکانسان کی ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے ہو انسان اور اس کی جنس بینی چوان میں مشترک ہیں اور جن کی وجرسے انسان کو حیوان سے ممیز کیا جاتا ہے۔ انسان کے تفیمن میں مہر حیوانیت اور تعقل رہو کر انسان کی فصل ہے ، کو بیان کرتے ہیں مگرانسان کے خاصوں کو بیان نہیں کرتے ۔ تاہم خاصے کا تضمن سے لاذی طی رتعلق میں اسے۔

بيزىد خاصر تضن سے تعلق رکھتا ہے اور تضمن سے مراد ہے کسی نوع کی وہ صفت یا صفات ہوا سے اس کی جنس سے ممیز کرتی ہیں اور وہ صفت یاصفات بواس نوع اور اس منس می مشترک طوریه یان ماتی بین الهذا نا صروو قسم کا ہوسکتا ہے بعنی خاصر لوعی (Specific Property) اور خاصه ونامن (Generic Property) خاصر نوعی وه خاصه بوتا ہے ہوکسی نوع کی فصل سے تعلق رکھنا ہو۔ اور خاصر مبنی وہ خاصر ہوتا ہے بوکسی نوع کی جنس کے تصنی سے تعلق رکھتا ہو۔ مثلاً انسان کا پرا ھنا، مکھنا، سوینیا ،سمجھنا ، خاصہ نوعی ہیں کبو مکہ بر انسان کی فصل لینی تعقل سے تعلق ر کھتے ہیں۔ گرانسان کا کھانا، بینا، سونا، خاصر جنسی میں کیو کررانسان کی جوانیت بعنی انسان کی منس رحوان) کے تضمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ده صفات بین جوانسان اور حوان مین منترک طور ریانی ما ترین-بهال ایک سوال بیداموتا ہے کو فصل اور خاصے میں کیا فرق ؟ اگرفص کسی ورکے بیے عزوری ہوتی ہے توکیا خاصر کسی فرد کے نیے

ضروری نہیں ہوتا ؟ مثلاً مثلث کے لیے اس کی فصل بینی تین اضلاع کا ہونا صروری ہے۔ سیکن کیا مثلث کے لیے اس کے خاصے ربعی تین زاولوں کا ہونا یا تینوں زاولوں کا دو قائموں کے بیار ہونا) حرودی نہیں ؟ اس کا بواب برہے کسی فرد کے لیے اس کی فصل اور اس کا خاصہ دونوں میسال طورر مزوری ہوتے ہیں- ان میں فرق صرف برے که فصل تو تضمن میشالل ہوتی ہے مگر فاصر تصمی سے اخذ کیا جاتا ہے۔ فاصر جیسا کہ ہم یا ھے میں اپنی علی و حثیت نہیں دکھتا ملکہ تضمن رحب من فصل بھی شامل ہوتی ہے، ہرمبی ہوتا ہے۔ جب ہارے زہن بیں کسی فرد کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فصل ہمارے ذہن بیں آتی ہے اور اس کا خاصہ یا تو ہمارے ذہن بیں بالکی نهى أتايا بعدين أتاب مثلًا مثلث كمتعلق فوراً بمارد وبهن مين اس كى فصل ربعی تین اضلاع کا ہونا) آتی ہے۔ مثلث کا خاصر ربعی اکس کے نین زاولو كادوقائنوں كے برابرہونا اور اس كے كسى دواصلاع كاتبسرے صلع سے بڑا ہونا) ہارے ذہن میں بعدیں آتا ہے یا بالک نہیں آتا۔

ہوسکتا ہے۔ انسان کا تضمن اس کی بیموانیت اور تعقل ہیں اور اس کا دنگ رز تو اس کی بیموانیت سے انفذ کیا جاسکتا ہے اور رز اس کے تعقل سے۔ عرض ایک جماعت (Class) کا بھی ہوسکتا ہے اور ایک فرد (Separable) کا بھی۔ اس کے علاوہ عرض فارق (Individual) بھی ہوسکتا ہے اور بخیر فارق (Inseparable) بھی۔ چنا کنچ عرض کی مندر جم ذیل جارتھیں ہیں ہے۔

١- جماعت كاعرض فارق -

(SEPARABLE ACCIDENT OF A CLASS)

٢- جماعت كاعرمن غيرفارق -

(INSEPARABLE ACCIDENT OF A CLASS)

٣- فرو كاعرض فارق -

(SEPARABLE ACCIDENT OF AN INDIVIDUAL)

٧- فردكا عرض غيرفارق

(INSEPARABLE ACCIDENT OF AN INDIVIDUAL)

کسی جماعت کاعرمن فارق وہ عرض ہوتا ہے ہواس جماعت کے کچھ افراد میں قرموجود ہوا در کچھ میں نہ ہو۔ مثلاً گتوں کاسیا ہ ہونا۔ اُ دمیوں کا امیر ہونا۔ کچھ کتے سیا ہ ہوتے میں اور کچھ کتے سیا ہ نہیں ہونے ۔ اسی طح کچھ اُ دی امیر ہوتے ہیں اور کچھ اُ دی امیر نہیں ہوتے ۔ کسی جماعت کا عرض عنی فارق وہ عرض ہوتا ہے ہو اس جماعت کے تمام ا فراد میں موجود ہو۔ مثلاً کو ق کاسیا ہ ہونا۔ بگوں کا سفید ہونا رتمام کوتے سیا ہ ہوتے ہیں اور تمام سفید ہونا۔ بگوں کا سفید ہونا رتمام کوتے سیا ہ ہوتے ہیں۔ اور تمام سگھے سفید ہوتے ہیں۔

کسی فرد کاعرض فارق وہ عرض ہوتا ہے ہو تندیل کیا جا سکے یا ترک میں فرد کاعرض فارق وہ عرض ہوتا ہے ہو تندیل کیا جا سکے یا ترک میں فرد کا عرض میں میں اور کا خاص فیرفارق وہ عرض ہوتا ہے ہو تبدیل یا ترک نہ کیا جاسکے - مثلاً کسی اُدمی کی تاریخ پیدائش یا جاستے میدائش یا جاستے میدائش یا جاستے میدائش یا جاستے میدائش یا ولدیت وغیرہ -

ظاہرہے کہ عرص ، فصل اور خاصے دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بینزنو فصل کی طرح تضمی کا جز وہوتا ہے اور نہ ہی فاصے کی طرح تضمی سے اخذ کیا جاسكتا ہے۔ اسے كسى جماعت يا فردسے بغيراكس فرديا جماعت كى اصليت میں فرق ڈالنے کے دور کیا جا سکتا ہے۔ مگرفعل اور خاصے کوکسی جماعت یا فردسے دور نہیں کیا جا مکنا۔ بعض اوفات کسی جماعت کے عرص غیرفادن ادراس کے خاصے میں تمیز کرنامشکل ہوتا ہے۔ دونوں ان دوباتوں میں ایک ووسرے سے مشابر ہیں (ا) دونوں کسی جماعت کے تمام افراد ہیں یائےجاتے بس اور رہ) دونوں تضمن میں بیان نہیں کئے جاتے۔ مگر دونوں بس فرق ہے كفاصرترتضمن سے اخذكيا جاسكا ہے مكن عرض غيرفارق تضمن سے اخذنين كيا جا مكنا . با لفاظ ويحر تصنى من خاصے كى تو و بر (Reason) يا أن جا أن ہے مار عون غرفارق کی وج نہیں یائی جاتی ۔انسان کے سوچے اور سمجھنے رجواس کے خاصے میں) کی دہراس کے تعقل میں یا فی جاتی ہے اوراس کے فانی مونے رفانی مونا بھی انسان کا خاصہ ہے کی وحراس کی جوانیت میں مائی جاتی ہے اہم یہ بڑھ سے ہی کہ جوانیت اور تعقل انسان کا تضمن ہی میکن کسی فرد کی ماریخ بدائش یا جائے پداکش یا ولدیت کی وجرنه تواس کے تعقل میں یان کیاتی ہے اور مزی اس کی حوانیت میں - یونکہ خاصے

عزوری اور لازی صفات ہوتے ہیں لہذا ان کے متعلق ہم یہ کہ سکتے ہیں کران کاکسی جماعت یا فرد میں ہونا لازم ہے۔ لیکن ہونکہ عرض عز فارق کول ایسی صفت بہیں ہوتی ہوکسی جماعت یا فرد کے لیے لازمی ہو لہذا اس کے متعلق ہم محصن میں کہ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے اس باب ہیں میں کہ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم نے اس باب ہیں میں پرا صاہبے کہ محمول کو اپنے مرضوع کے ساتھ یا ہے فسم کے نعلقات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے جنس اور نوع سے مراد تو ہماعتیں ہوتی ہیں۔ اور باتی تینوں ربعنی فصیل ناھے اور عرض سے مراد صفات ہوتی ہیں۔ اور باتی تینوں ربعنی فصیل ناھے اور عرض سے مراد صفات ہوتی ہیں۔

على شده مثاليي

۱- آ دمی سیجابی بین ر بینس )

۷- آ دمی سیجابی بین ر نوع )

۷- آ دمی عاقل بین ر نصل )

۷- آ دمی عاقل بین ر نصل )

۵- آ دمی کما نامیمنم کرسکتا ہے رخاصۂ نوعی )

۷- آ دمی کما نامیمنم کرسکتا ہے رخاصۂ بینسی )

۷- آ دمی کمی بیکہ بیدا ہوتے ہیں رعرض غیر فارق )

۸- مثلث ایک شکل ہے رجنس )

۵- کیجوشکلیں مثلثیں ہوتی ہیں (نوع )

۱۱- مثلث کے تین اصلاع ہوتے ہیں وفصل )

۱۱- مثلث کے تین زاویے دوقائموں کے برا رہوتے ہیں رخاصی ا

۱۱- مثلث ساتوی جماعت میں پرخعال جا تہ رعوض سوالے بر مندر جو ذیل تعنیوں میں مجول کا موضوع سے کیا تعلق ہے ؟

دا) کچھ آ دمی ایما ندار ہیں دہ ) کچھ جو ان گھوڑ ہے ہیں دہ ) یہ آ دمی کم اریل کو پیدا ہوا تھا دہ ) تمام لاڑھے بیخے ماں باپ کے بیے تکلیف دہ مجھ نے ہیں رہ ) مساوی الاضلاع مثلثیں مساوی الزادیہ ہوتی ہیں رہ ) وہ میز سیاہ ہے رہ ) کالج ایک ادارہ ہے (۸) انصاحت ایک نیکی ہے (۹) لاہور افر سے سخوب لاہور مخربی پاکستان کا دارالخلافہ ہے د، ا) لاہور افر سے سخوب کی طوف ہے (۱۱) اس شلف کے بینول اضلاع ایک ایک ایک بی ہے دہ کی طوف ہے (۱۱) اس شلف کے بینول اضلاع ایک ایک ایک بی ہی ۔ کی طوف ہے (۱۱) اس شلف کے بینول اضلاع ایک ایک ایک بی ہی ۔ کی طوف ہے (۱۱) اس شلف کے بینول اضلاع ایک ایک بی ہی واری خرا می فران وی دہ ) فرد کا عرض فارق در) جنس در) مبنس در) خرد کا عرض فارق در) جنس در) مبنس در) خرد کا عرض فیرفارق درا) عرض فارق درا) خرد کا عرض فیرفارق درا) عرض فارق درا) خرد کا عرض فیرفارق درا) عرض فارق درا) خرد کا عرض فیرفارق درا) عرض فارق درا) خرد کا عرض فارق درا) خرد کا عرض فارق درا) عرض فارق درا) عرض فارق درا) عرض فارق درا) خرد کا عرض فارق درا) عرض فارق درا کا عر

سازان باب نغرلهن

DEFINITION

تعرلین کے کہتے ہیں ؟ جب ہم کی شے کی تعربین کرتے ہیں توہم اس سے کی وہ صفات بیان کرتے ہیں بن کی موجود گی اس سے کے سے لازمی ہوتی ہے۔ السی صفات کو تصنی کہتے ہیں۔ جانچہ تعراف ہے کسی شے کا تضمن بیان کرنا - ایک شے میں بہت سی صفات یا فی جاتی یں - مگر جب ہم اس سے کی تعراب کرتے ہیں تواس کی تمام صفات کو بیان نہیں کرتے۔ تعرافیت میں مرمت آئی صفات کو شامل کیا جاتا ہے ہج كسى شے كے بيے جزورى ہوتى ہى اور جن كى عدم موجو ذكى ميں دہ شے وہ نہیں ہوسکتی ہو کہ وہ ہے۔ مثلا انسان کی تعربیت میں یہ کہنا کا فی ہے کانسان حیوان عاقل ہے۔ جیوان ہونا اور عاقل ہونا انسان کے لیے ضروری صفات ين -اگركون سف جوان منه بوا ورعا قل نهوتو مم اسے انسان نهيں كه سكتے-انسان كالضمن الني دوصفات برمشتل ب- لهذا انسان كي تعرليب مين الني ووصفات كا بيان كرناكا في بهوكا - انسان كى ديگرصفات رشلاً اس كاسونا، کھانا، بینا، سوسیا، سمجھنا، مکھنا، برطه هنا وغیرہ وغیرہ) انہی دوصفات سے اخذى جاسكتى بى - اليسى صفات أكريج تضمن برمبنى موتى بى منگرانخبرتضمن میں بیان نہیں کیا ماتا ۔ ایس کسی تعرفیت سے مراداس سے کی وہ صفات

بہی ہجواس کے لیے فروری (Necessary) اور کافیے (Sufficient) ہوں ۔ اور ہج نکہ ایسی صفات کو تضمیٰ کہتے ہیں بدا تعرفیت سے مراد کسی شنے کا تفنمیٰ ہے۔ منطق کے لئے تعرفیت کا مسئلہ دراصل مدود کے تضمیٰ کے تعرفیت کا مسئلہ دراصل مدود کے تضمیٰ کی تعین کا مسئلہ ہوا۔

تعرلین کی مزورت اوراسمیت، -تعربين كالمقصد بمارس الفاظيا صرود كمفهوم كوواضح كزا بونا ہے۔ کسی گفتگریا بحث میں مدود کے مفہوم کی تعیین کے بغیر صحیح فکر مکن سميں ہوتا۔ اس ليے بر كحت ميں سب سے بيلے الفاظ يا حدود كى توليب کی جاتی ہے۔ تعریف سے ہم صدود کے معانی کی صربندی کرتے ہیں اور اس طرح ان علطيوں سے نے سکتے ہیں ہوا نفاظ کے مہم ہونے کی وج سے بدا ہوتی ہیں۔ اگر بحث کرنے والے اپنے الفاظ کی تغریب کرکے ان کے مفوم کوتنعین کرلیں تووہ مغوبخٹوں میں مبتلا ہونے سے نیے سکتے ہیں۔ تعرلين سے الفاظ باس ود كے مفوم متعين اور اُن كے معنى صاف ہوجاتے یں-ارسطو (Aristotle) نے سے کہ تعرایت علم کی اندا اورانہا ہے۔ تعرافیت علم کی ابتداء اس محاظ سے ہے کہ کسی شے کا علم عاصل کرنے کے لیے ہمں اس شے کا صاف اور واضح تعقر رحاص کرنے کی عزورت ہوتی ہے۔ اور کسی سے کا صاف اور واضح نصور اس کی تعربیت سے مال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراستاد جب اپنے شاکردوں کومثلث کا مبتی يرطها نا جا بتاب تو يك مثلث كي تعرلين بيان كرتا ہے . اگر وه ايسانين كے كا قداس كے شاكر ديہ مجھ ہى نہيں سكيں كے كر وہ الحفيل كيا برطاد لو ہے۔ تنریب علم کی انتہا اس لحاظ سے ہے کم علم کا نصب العین اشیاء

کی مکل تولفوں کو مامل کرتا ہے۔ کسی شے کی وہ تولف ہو ہم شروع میں کرتے ہیں ہمیں اس شے کے سعلق مکل علم نہیں وہتی البی تعریف کو ابتدائی تولف متعرف میں ابتدائی تولف متعرف کا مقصد کمی شے کورگراشیا وسے ممیز کرنا ہوتا ہے۔ ابتدائی تعرفیت نواہ وہ گئی ہی میا ف اور واضح کیوں نہو ہمین کسی شے کا مجل علم نہیں وہتی ۔ مجل موں کسی شے کا مجل علم نہیں وہتی ۔ مجل موں کسی شے کے متعلق ہما را علم برطمتا ہا تاہے ہماری ابتدائی تعرفیوں میں ترمیم ہوتی جات ہے۔ اور بعد ہیں ہو تھی وسعت ہماری ابتدائی تعرفیوں میں ترمیم ہوتی جات ہیں ابتدائی تعرفیوں ابتدائی ہوتی ہے۔ وہ علم کی ابتدا نہیں ہوتی بلکہ انتہا ہوتی ہے۔ بیانچ کچے تعرفیوں ابتدائی ہوتی ہیں۔ نولف میں ابتدائی ہوتی ہیں۔ نولف علم کا مقصود ہوتی ہیں۔ نولف علم کا مقصود ہوتی ہیں۔ نولف میں طرح وضع کی جاتی ہیں۔ وہ نولف کسی طرح وضع کی جاتی ہیں۔ اور اللہ اس معنی ہیں۔ نولف کسی طرح وضع کی جاتی ہے۔ (How is Definition formed)

تعراف کس طرح و صنع کی جاتی ہے (? How is Definition formed)

ہم بر بڑھ میکے ہیں کہ تعراف کا کام صدود کے مفہوم کی تعیین یعنی ان کے تضمن کی مدیندی کرنا ہے ۔ ظاہر ہے کہ دیکا م کوئی آسان کام نہیں ۔ تعرافیت میں مہیں کسی شنے کا بردائفہن بیان کرنا ہوتا ہے ۔ یعنی وہ صفات بیان کرنا ہوتی ہیں جو کسی شنے کے بیے عزوری اور کافی ہوں ۔ ایسی صفات کا علم ماصل کرنے ہیں جو کسی شنے کے بیے عزوری اور کافی ہوں ۔ ایسی صفات کا علم ماصل کرنے کے بیے مہیں مندر جو ذیل یا توں کو ملح وظور کھنا ہوتا ہے ۔

ایس جو کسی شرح دیل یا توں کو ملح وظور کھنا ہوتا ہے ۔

ایسی مندر جو ذیل یا توں کو ملح وظور کھنا ہوتا ہے ۔

ایسی مندر جو ذیل یا توں کو ملح وظور کھنا ہوتا ہے ۔

ایسی مندر جو ذیل یا توں کو ملح وظور کھنا ہوتا ہے ۔

دا، بحب ہم کسی شے کی تعربیت کرتے ہیں تو ہیں برد کیفنا پڑتا ہے کہ اس سنے اور دیگر اکشیاد ہیں ہواسی شنے کی جماعت میں شامل ہیں کو نسی صفات مشترک ہیں۔ بانفاظ دیگر ہیں اکس جماعت سے بھیں کی ہم تعربیت وضع کررہے ہیں نمائندہ افراد کر جمع کرنا ہوتا ہے۔ ان کا بغور مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور بھر ان کا مواز نہ کرکے ان صفات کو معلوم کرنا ہوتا ہے جوان سب افراد

ين مشترك بين - ليكن وه تمام مشتركه صفات تعراب بين بيان نهيلى عاتين -ان بین سے بہت سی صفات نما صے ہوتی ہیں اور بہت سی عرض نیز فارق۔ بونك السي صفات تضمن نهيل بوتيل لهذا تعرلف مي المضي نظر انداز كياماتا ب (4) ہمیں کسی جا عت کے رجس کی ہم تعریف وضع کرتے ہیں ، نمائندہ ا فراد ہی کو جمع کرنا نہیں ہوتا ملکہ مخالف یا منتضا د جماعت یا جماعتوں کے افراد کو بھی جمع کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں مخالف جماعتوں کے افراد کا مقابد کرکے ہیں یہ و مکھنا ہوتا ہے کہ وہ کونسی صفات ہیں جی ہیں وہ آبیں میں مختلف ہیں۔ ہمال بحريه بادر كهنا يا مع ك تعربين بن ده تمام صفات جن بن وه افراد آپس میں مختلف ہوتے ہیں بیان نہیں کی جائیں۔ فرون انہی اختلافات کو بیان کیا جا تا ہے جو منروری ہوں بینی کسی جاعت کا طغرائے امتیاز ہوں۔ بہے عمل سے ہمیں ان صفات کا علم حاصل ہوتا ہے جو کسی فرواوراس کی جماعت کے دیگر تمام افرادیں مشترک ہیں ۔ دوسرے عمل سے ہمیں ان صفات کا علم ماصل ہوتا ہے ہوکسی فردیا جما عت کی اپنی خصومی صفات ہیں۔ جنا نجے ہمیں تعرافیت وضع کرنے کے بیے کسی جماعت کے افراد کا موازنہ كنا پرتا ہے۔ مخالف جماعتوں کے افرادسے اس جماعت کے افراد کا مقابلہ كرنا پر تاہے۔ مزورى اور بخر مزورى صفات بيں تميز كرنا پر تی ہے۔ وغيره وكرو تولین کے وضع کرنے کے سلسے میں ایک قانون عموماً بان کیا جاتا ہے اور وہ بہ ہے کہ تعربیت جنس اور فصل پرشتمل ہونی جاہیے۔ با نفاظ وبگر جب ہیں کسی حد کی تعریف وصنے کرنا ہوتی ہے تو ہیں اس حد کی جنبی تیب اورفعل كوبيان كرنا جاہيے . يعنى يہتے ہميں يہ ديكھنا جا سيے كروہ مدكس جماعت یں تال ہے اور بھریہ ریکھنا جا ہے کہ اس مدکو کونسی صفات دیگر جماعوں

سے ہواسی حد کی جنس میں شامل ہیں کیز کرتی ہیں ۔ جنس قریب سے ہمیں ان مفات کا علم حاصل ہوگا ہو کسی حد ہیں اور اس حد کی جاعت کے دیگرافواد ہیں مشترک ہیں ۔ فصل سے ہمیں ان صفات کا علم حاصل ہوگا ہو کسی حد ہیں اور میں مشترک ہیں ۔ فصل سے ہمیں ان صفات کا علم حاصل ہوگا ہو کسی حد کی آن مام مزوری صفات کا علم حاصل ہوجاتا ہے ہیں ۔ اس طرح ہمیں کسی حد کی آن میان کرنا ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر اگر ہم انسان کی تعرفیت وضع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم انسان کی حضن کرنا چاہتے کی جنس قریب ہیں گے اور کھرانسان کی فصل ہا نسان کی جنس قریب ہیں گے اور کھرانسان کی فصل ہا نسان کی جنس قریب ہیں تا میں طرح مثلث کی تعرفیت یہ ہوگا کہ انسان کی فصل ہے ۔ اسی طرح مثلث کی تعرفیت یہ ہوگا کہ یہ تا ور تھران کی جنس قریب ہے آور کریہ تین اضلاع کی ایک منکل ہے ۔ شکل مثلث کی جنس قریب ہے آور وثین اصلاع کی ایک منکل ہے ۔ شکل مثلث کی جنس قریب ہے آور وثین اصلاع کی ایک منکل ہے ۔ شکل مثلث کی جنس قریب ہے آور

يس تولي باب منس قريب جمع فعل.

و اعدتولیت (Rules of Definition) : تولیت مندرم ذیل

قوا عد کے مطابق ہونی باہیے۔ پہلا قاعدہ او نعرایت میں تعرایت شدہ مدکا محمل تضمن باین کرنا جاہیے۔ ندائس سے کم ندزیا دہ ۔

تجب ہم کمی مدکی تعراف کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو کمی ظرر کھنا چاہیے کو اس مدے تعنمن سے نہ کوئی زیادہ صفت بیان کی مجائے نہ کم۔ ورنہ وہ تعنین اس مدکی ہجائے کسی اور حدکی ہوگی۔ فیر صروری اور فیراساسی صفات کو تعرفیت بیس شامل نہیں کرنا جا ہیے اور صروری اور اساسی صفات کو مجھوڑنا نہیں میں شامل نہیں کرنا جا ہیے اور صروری اور اساسی صفات کو مجھوڑنا نہیں

اگریم تضمی سے زیادہ یا کم صفات بیان کریں گے توہماری تعربین م مخالط (Fallacies) پیدا ہوجائیں گے۔

راد) اگر تعرافیت بین تضمن سے کوئی زیادہ صفت شامل کی جائے تو وہ فالتو صفت باتو لا) خاصہ ہوگی یا رہا) عرض بغیر فال ق بارہ) عرض فارق۔

(۱) اگر وہ فالتو صفت خاصہ ہوگی تووہ ایک ایسی صفت ہوگی ہو فصل سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ اور فصل کے علاوہ اُس کو بیان کرنے کی کوئی مزورت نہیں۔ مثلاً انسان کی یہ تعرافیت کہ انسان بیوان عاقل ہے ہوفا کی سے ایک صبحے تعرافیت نہیں۔

فانی ہونا انسان کا خاصہ ہے ہواس کی جوانیت سے اخذکیا جا سکتا ہے۔
انسان کو جوان کہنے کے بعد فانی کہنے کی حزورت باقی نہیں رہتی -اسی طرح
مثلث کی یہ تعربیت کہ مثلث ایک تین اضلاع کی شکل ہے جس کے بین زاویے
ہو ستے ہیں سیح تعربیت نہیں ۔ تین اضلاع کے علاوہ تین زاویوں کا ذکر

كا عزورى بنين -

رد) اگر فا نتوصفت عرض فیر فارق ہوتو وہ تضمی کا حِصتہ نہیں ہوگا۔
اہذا اُسے تعربیت بیں شامل نہیں کرنا جاہیے۔ شلاً انسان کی یہ تعربیت کانسان
ایک حیوان ما قل ہے ہو منس سکتا ہے یا ہوکس جگر یا وقت پر بیدا ہوتا ہے
ایک غلط تعربیت ہوگی ۔ انسان کا منسنا ، اور اُس کا کسی جگر یا وقت پر بیدا
ہونا ایسی صفات ہیں جو اگر جہ تمام انسانوں میں یا فی جاتی میں میکن انسان
کے تعنمی میں شامل نہیں۔ لہذا وہ انسان کی تعربیت میں بیان نہیں کی جاسکتیں۔
مو۔ اگر فالتو صفت عرض فارق ہو ربینی ایک ایسی صفت ہو ہو کسی
ما عن کے تمام افراد میں مذیان مواجئی تو تعربیت وسعت کے لحاظ سے

انگ (Narrow) ہوجائے گا۔الیں صورت بیں تعرفیت کا اطلاق کسی جماعت کے تمام افراد پر ہو کا بالفاظ مریش افراد پر ہوگا۔ بالفاظ دیگر الیں تعرفیت کے تمام افراد کو خلط طور پڑان کا اپنی جاعت سے خارج کر دسے گا۔ مثلاً انسان کی یہ تعرفیت کہ انسان وہ جوانِ عاقل ہے جومسلمان ہو، ایک غلط تعرفیت ہوگا۔اس تعرفیت سے وہ انسان ہو مسلمان نہیں انسان کی جماعت سے خارج ہوجائیں گے۔اسی طرح مثلث کی یہ تعرفیت کو جماعت ایک ایک الیہ نامی ہے جس کے تین اصلاع ہر ابر ہوں ایک غلط تعرفیت ہوگا۔ اس تعرفیت سے وہ شائیں ہو مساوی الاصلاع نہیں مثلث کی جماعت سے خارج ہوجائیں کا انسان ہونا یا مثلث کا مساوی الاصلاع ہونا نامی عرفی فارق ہے ہو گا۔ دا نسان کا انسان ہونا یا مثلث کا مساوی الاصلاع ہونا ایک عرفی فارق ہے)

رب) اگر تعرای بین تضمن سے کم صفات بیان کی مبائیں تو تعرای تعرای اور ایسے افراد تعربی شدہ صدید زیادہ و سیع (Wide) ہوجائے گی اور ایسے افراد کو شامل کرنے گی ہواس حد کی تعبیر یا دلالتِ افرادی بین شامل نہیں ۔ مثلاً انسان کی ہواس محد کی تعبیر یا دلالتِ افرادی بین شامل نہیں ۔ مثلاً انسان کی یہ تعرایت کہ انسان جوان ہے ایک خلط تعربیت ہے کیؤکم انسان کی جماعت بین وہ جوان مجمی شامل ہوجاتے ہیں اس کے مطابی انسان کی جماعت بین وہ جوان مجمی شامل ہوجاتے ہیں

وانسان نہیں۔

غرضیہ تعرلیت ایسی ہونی جاہیے ہوتعرلیت شکرہ حدیا جماعت کے تمام افراد پر جا وی ہواور ان کے علاوہ کسی اور فرد پر ہواس جماعت ہیں شام افراد پر جا وی مزہو۔ با نفاظِ دیگر تعرلیت جامع اور مانع ہونی جاہیے۔ شامل نہیں حاوی مذہو۔ با نفاظِ دیگر تعرلیت حامع اور مانع ہوتی جاہیے۔ یعنی تعرلیت افرادی) ہیں بالکل برابر یعنی تعربی تا در ہواسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ تعرلیت بیں باتھی برابر ہوتی نہیں۔ اور براسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ تعرلیت بیں نروتھنمی

سے زیادہ صفات بیان کی جائیں زکم ۔

یہ ویکھنے کے لئے کہ کوئی تعربیت ہا میں اور انع ہے یا نہیں ایک طریقہ اور دوہ یہ ہے کہ تعربیت اور تعربیت شدہ مدا ہیں ہیں متباول ہوں۔
اگریم انسان کی تعربیت کریں کہ انسان میوان عاقل ہے توہم یہ ہم کہ سکتے ہیں کہ سوان عاقل انسان ہے۔ اس طرح اگریم یہ کہ یں کہ شکت ہیں اصلاع کی شکل مثلث ہے۔ لیکن کی شکل ہے توہم یہ کھی کہ سکتے ہیں کہ تین اصلاع کی شکل مثلث ہے۔ لیکن محب تعربیت و بیع یا تنگ ہوتو اس صورت ہو تعربیت اور تعربیت شدہ مدالیس میں متباول نہیں ہوتیں۔ مثلًا اگریم انسان کی یہ تعربیت کریں کہ انسان میوان مات کہ وسیع تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کرحوان انسان ہو ایر ایک وسیع تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کرحوان انسان ہو دیر ایک وسیع تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کرحوان انسان ہو دیر ایک تعربیت ہے توبی یہ نہیں کہ سکتے کردہ میوان عاقل ہو مسلمان ہو دیر ایک تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کردہ میوان عاقل ہو مسلمان ہو دیر ایک تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کردہ میوان عاقل ہو مسلمان ہو دیر ایک تاب تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کہ دہ میوان عاقل ہو مسلمان ہو دیر ایک تاب تاب تعربیت ہے ، توہم یہ نہیں کہ سکتے کہ دہ میوان عاقل ہو مسلمان ہو دیر ایک تاب تعربیت ہو تعربیت ہو دیر ایک تعربیت ہیں کہ سکتے کہ دہ میوان عاقل ہو مسلمان ہو دیر ایک تاب اور ایسان ہے۔

المخقر تعربیت میں تعربیت شدہ حدکا تضمی بیان کرنا جاہئے یعنمی سے ذکوئی صفت کم اور ذکوئی صفت زیا وہ بیان کرنی جاہیے۔ اگریم ایسا کریں گئے تو تعربیت یا وسیع ہو جائے گی یا تنگ ۔ تعربیت مسجے اس صورت میں ہوتی ہے جائر وہ مبنی اور فعل سے مرکب ہو۔ ایسی تعربیت اور تعربیت وہ بین ۔ حدا ہی میں متبا دل ہو تی بین ۔

دوسرا قاعده :- نعرلف مبهم ، مشكل اور بيحيده الفاظرين بي

اگرتولیت مشکل اوربهم الفاظ بین بهوتو تعرای کا مقصد بی فرت بوجائے گا۔
مثلاً زندگی کی یہ تعرافی کا زندگی کیا ہے عناصر بین ظهور ترتیب " اور موت
کی تعرافیت کر" موت کیا ہے النی اجزاکا پریشاں ہونا " صاف تعرفین بنیں۔
اسی طرح اگر تعرافیت میں استعارے استعال کئے جائیں تواگر بچر ذبان سی کے کاظ سے تعرافیت نولیسورت نظرائے گی لیکن مفہوم کو واضح اورصاف نہیں کرے گی ۔ مندر بعر ذبیل تعرافین ملاحظ بوں۔

ا ونٹ رنگ تان کا جہا زہے۔ حیاعورت کا زیورہے۔ مزورت ایجادی ماں ہے۔ منطق ایک وماغی ورزش ہے۔ بچین زندگی کی مبیح ہے۔ بڑھا پازندگ کی شام ہے۔ رو لا عصائے زندگی ہے مبادشاہ رعایا کا باب ہے ، وزیر بادشاہ کا دستِ راست ہے۔ شیرجنگل کا بادشاہ ہے۔ ذندگی مرمر کے ہے

منطق کے نزدیک ایسی تعرفیوں کی کوئی وقعت نہیں۔ تعبیرا قاعدہ: تعرفیت میں تعرفیت شدہ حد کا نام یا اس کے مترادف الفاظ نہیں ہونے جا ہیں۔

تعرلف کامقصدیہ ہے کہ بین جزرگریم نہیں جانتے اُسے ایسے الفاظ بیں بیان کیا جائے جن ہے ہیں اس کے تعلق علم حاصل ہو۔ میکن اگریم تعرلف بیں تعربف شدہ بیز کا نام بااس کا کوئی مترادف لفظ استعمال کر دیں توابسی وی ممارے علم میں کوئی اغافر نہمیں کرے گی - مندر مرفز بل تعریفیں ملا صطر ہوں - ہمارے علم میں کوئی اغافر نہمیں کرے گئے - مندر مرفز بل تعریفیں ملا صطر ہوں ۔ منصف اُسے کہتے ہیں جو انصاف کرے - استا و اُسے کہتے ہیں جس سے یم بیائی سے بائی جائے وہ ہے جو حکومت کرے سیائی سے بول کی خریب میان کی جائے دالا کا نام ہے ۔ دیری بہا دری کا نام ہے ۔ مسلم وہ ہے جو اسلام کو طانے والا بولئے کا نام ہے ۔ دیری بہا دری کا نام ہے ۔ مسلم وہ ہے جو اسلام کو طانے والا

ہو۔شاعروہ ہے ہوشو کے۔

السي تعرلفول مين مفالطر وور (Fallacy of Circle in Definition)

یا یا جاتا ہے۔ لیزا الحقیں دوری تعرفیں (Circular Definitions)

کہتے ہیں۔ دوری تعرافیت ایسی تعرافیت ہوتی ہے جس میں مغالط وور پایا جائے۔

ير توليف الحدي دوري العراف كا ايك شال ہے-

بوتها فاعده التعراف حتى الوسع منبت ہونی جاہیے۔ اگر تعربیت سلبی ہو بعنی نفی میں ہوتو وہ ہیں یہ تبائے گی کرکولی ہے کیا نہیں۔ لیکن تعربیت کا مقصد رہ ہے کہ وہ ہیں تبائے کہ کولی چیز کیا ہے سلبی فعربیت سے ہمیں تعربیت ندہ چیز کے متعلق کولی منبت علم حاصل نہیں ہوتا۔

المذاسلي توليس على لحاظ سے بے سود ہوتی ہیں۔ انسان کی ہو تعرافیان

جوان نہیں، نیکی کہ تعریف کرنیکی بری نہیں ہے فائدہ تعریفیں ہیں۔ کسی چیز

مے متعلق علم مال کرنا محض ہی مانا نہیں ہوتا کہ وہ کیانہیں - حب کسی حد کی

مثبت تعرافيف المكن مراوي من ما يعمل مواوي من من المعالط و تعراف من المعالط و تعراف من المعالم (Fallacy)

- = iw of a Negative Definition)

سین اگر کونی مدمنی یا سبی ہو تو اس کی سلی تعربیت جائز ہے۔ مثلاً کنوارہ وہ ہے ہو دیجیوں سے۔ وغیرہ مِعالطرِ وہ ہے ہو دیجیوں سے۔ وغیرہ مِعالطرِ متعالطرِ متعالطرِ متعالطرِ متعالطرِ متعالطرِ متعالطرِ متعربی اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جبرکسی متعبت حدکی سلبی نعرلف کی حائے۔

وه کونسی صدودیس جی کی تعرافیت عکی نہیں ؟

(LIMITS OF DEFINITION)

م بر بره مطین که تعربیت کاکام کسی صریکے تفنی کوبیان کرنا ہوتاہ۔

اور تضمن کا علم ہیں کسی حد کی جنس قریب اور اس کی فصل سے حاصل ہوتاہے۔
بالفاظ ویکر جب ہم کسی حد کی تعرافیت کرتے ہیں تو اس کے متعلق دو ہا ہیں جانے
ہیں ۔ اقل یہ کہ وہ حد کس جاعت میں شامل ہے اور دو سرے یہ کہ کونسی صفا
اس حد کو دیگر انواع سے ہواسی جماعت میں شامل ہیں ممیز کرتی ہیں ۔
تعرافیت کے وضع کرنے کے سلسلے میں ہم پر پڑھ چکے ہیں کہ تعرافیت برارہ ہے
منس جے فصل کے ۔ اس قانون سے بر نتیج نکانا ہے کہ:۔

ا- مجنس اعلیٰ کی تعرافیت ممکن نہیں ۔ تعرافیت میں تعرافیت شدہ صد کی جنس
میان کی جاتی ہے اور ہونکہ جنس اعلیٰ کی کوئی جنس نہیں ہوتی لہندا اس
کی تعرافیت نہیں ہوسکتی۔

۲- اسمائے خاص (Proper Names) کی تعراف کی ممکن نہیں کو لئ کیونکہ تعریف میں ممکن نہیں کو لئ کیونکہ تعریف میں کو لئ میں کو لئ میں کو لئ تعریف میں کو لئ تعریف میں کو لئ تعنیف نہیں بایا جاتا۔

س- ایک فر د و احد (Individual object) کی تعرفیت نجمی مکن نهر ایس انسان کی تعرفیت توکرسکته بین مگر اس انسان کی تعرفیت که نهی کرسکته بین مرسکته به تعرفیت که نهی کرسکته و تعرفیت که خور کرسکته به موسکتی بست مجرکسی جماعت کو طاح بر کرسے - مهر فروکی این این خصر صیات بولی بین اوران خصوصیا کوکسی جماعت کی خصوصیا سے طور پربیان نهی کی پیاسکتا تعرفیت یک محسوصیا سے طور پربیان نهی کی پیاسکتا تعرفیت یک مجنس کی جنس کا مربی کا جات دیسی اس کی جنس کے سخت طابر کیا جاتا ہے ۔

۲- سادہ زین نصورات بھی نا قابل تعربیت ہوتے ہیں۔ ایسے نصورات کی تعربیت جو سادہ اور با مکل مدیمی ہوں اس بیے نہیں ہوسکن کر سمیں ان سے زیا وہ سا وہ اور واضح الفاظ نہیں طئے۔ ایک ساوہ تصور کی تعربیت لازی طور پر ماتومشکل الفاظ بیں ہوگی یا تعربیت دوری ہوگی۔ اسی لیے تو بیمشل مشہور ہے کرعیاں ماج بیاں۔ تعربیت کرعیاں ماج بیاں۔ تعربیت کرویاں ماج بیاں۔ تعربیت کرویاں ماج بیاں۔ تعربیت کا وزشیہ بیاں۔ تعربیت کرویاں مادی (Definition And Description)

يو تكمنطق تعرلف كا وضع كرنا آسان كام نبيل بوتا لهذابم اين دوزمره کی ذندگی بیں اسٹیاء کی منطقی تعریفیں دینے کی بجائے محف ان کی تشبیہ ر اكتفاكرتے بين مثلاً جب ايك بيتر بيسوال كرنا ہے كہ المقى كيا ہوتا ہے تربم أسے بالحق كى تصوير دكھاكريا اگر بالحق ياس كھوا ہوتواكس كى طرف اشارہ کرکے یہ بتلاتے ہیں کہ ہا تھی اس قسم کا جانور مہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے بي كتل تسلى تو بهو جاتى ہے . اور ممكن ہے ده يا تھى كو آئندہ كشاخت كرسكے مكريه با عنى كى تعرفف نهيس بوكى - اور اكر ممارسے باس نز تو با عنى كى تصوير بهو اور نرہی یا تھی خود موبود ہو نوہم ہے کو یا تھی کی نمایاں خصوصیات بلائیں گے۔ مثلاً يركم ہائفي كا جسم بهت بدا ہوتا ہے - اس كى جارستون نما ٹائليں ہوتى بن- دورش برا بالعول بعد كان بمرت بين - ايك لمى موند بون ہے۔ دو محبولی مجبوئی آ بکھیں ہوتی ہی اور ایک جھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ - یہ ہاتھی کی تشبیہ ہوگی - اس کی مددسے بچراین یا دا در تنجیل سے كام دے كر ہاتھى كا ايك تصور قائم كردے كا - اور عمل ہے اس كا بر تصور ہا كھى كو بہانتے میں مروسی وسے . میكن ير ما كھی كی تعربیت نہيں ہوگی - يا كھی كی تعربیت یں محصن اس کا تعنمن یعنی اکسی کی وہ صروری صفات بیان کی جائیں گی جن کی وجرسے وہ م عنی کملاتا ہے اور جن کی عدم موجود کی میں وہ م عنی نہیں کملاسکا۔ ا کھتی کی بخر فروری صفات جی کوہم تشبیعہ میں بیان کرتے ہی تعربیت میں بیان

نهیں ہوں گی - تعربیت اور تشبید دو مخلف عمل میں اور ان میں مندر حبونیل اختلاء نبیر میں م

ا- تعربیت بین صرف تضمن بعنی صرفری صفات بیان کی بهاتی بین مگر تشبیه بین ضرفری اور بخیر صرفری سیمی قسم کی صفات بیان کی جهاتی بین . با لفاظ و گیرتعربیت بین جنس اور فصل بیان کی جهاتی بین مگرتشیه بین ان کے علاوہ نماضے اور عرض بھی بیان کیے جاتے بین تیشبیه کا تعلق صرف سطی اور نمایاں صفات سے ہوتا ہے اور تعربیت کا تعلق صرفوری اور اساسی صفات سے موتا ہے۔

۲- تعربین سے ہمیں کسی چیز کا علم عامل ہوتاہے میک تشبیعہ سے ہم اپنے ذہن میں کسی چیز کی محض ایکا بیٹی صور تا ام کرتے ہیں جس کی مدوسے ہم اس چیز کوشنا خت کرسکیں۔

م - تعربین نیاد فکر (Thought) پرموتی ہے لیکن تشبیدی بنیا دادراک (Perception) یاد (Memory) اور تخیل بنیا دادراک (Imagination) برابوتی ہے ۔ تعربیت بین ہم کسی پیمزی اندونی

(Imagination) بداری می تراید می بازی به این است. این است می بین است کا تجزید کردند بین به میکنی بین کی محض اور اصلی صفات کا تجزید کردند نظر دکھتے ہیں۔ اطلام ری اور نمایاں صفات کو متر نظر دکھتے ہیں۔

ہ۔ تعربیت مرف جماعتوں کی ہوسکتی ہے۔ ایک فردکی نہیں ہوسکتی مگر تشبیبہ ایک فرد کی بھی ممکن ہے۔ مثلاً ہم انسان کی تعربیت کرسکتے ہیں رانسان ایک بماعت کانام ہے ، مگریم کسی ایک انسان کی تعربیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سادہ اور بدیسی تصورات کی تعربیت کمن نہیں۔ مگران کی تشبیبہ ممکن ہے۔ ۵- تعرلین عام طور پر مخقر ہوتی ہے۔ لیکن تشبید مقابلتاً طویل ہوتی ہے۔
مثلاً مثلث کی تعرلیت مخقر الفاظیس یہ ہوگی کہ مثلث بین اضلاع کی
شکل ہے۔ مگراس کی تشبید یہ ہوگی کہ مثلث کے نین اضلاع ہوتے
بیس جن ہیں سے کوئی دواصلاع مل کرتبیرے جیلے سے بڑے ہوتے ہیں
اور اس کے تین زاویے ہوتے ہیں جن کا مجموعہ دو قالمُوں کے برابر ہواہے۔

## على شده مثالين

مندر رحد ذیل تعرفیول کود کیھواور بناؤکر وہ جیج ہیں یا غلط۔

(۱) انسان ارتفائے حیات کامعواج ہے (۷) سائنس فلسفہ نہیں (۱) اسلام ایک فرمہہ ہے دہی عقل ایک دوشن ہے ہو ہمیں سیرها رائم کہ دکھاتی ہے دھی تیاست دان وہ ہے بچے سیاست میں دلچین ہولاہ الاہم مغربی پاکتان کا دار الخلافہ ہے (۵) انسان جوان جہتے سادی کے کام جھوٹ کا کھ کی منٹیا ہے دہ) گھوڑا ایک جانور ہے ہو سواری کے کام اُناہے۔

(۱) مثلث ایک بین اصلاع اور تین زاویوں کی شکل ہے (۱۱) بادشاہ ظل اللہ ہے دہ) مناور ہے دہا ایک جانور ہے دہا) بادشاہ ظل اللہ ہے دہا) متوان ہے دہاں مناور ہے دہاں بادشاہ ظل اللہ ہے دہاں سیا ہی ایک نیکی ہے دہاں تندرستی ایک ودلت ہے دہاں باخ وہ ہے ایک جانور ہے دھا) وارث وہ ہے جے درانت کا بی ہو روان باخ وہ ہے ہو نا بالغ نہ ہو رہا) باخ وہ ہے جو نا بالغ نہ ہو رہا) میں مرتب کی بی ہو گا ہے دہاں ترمن محبت کی بنی ہو گئے ہے دہاں خرمن محبت کی بنی ہو گئے ہے دہاں ترمن محبت کی بنی ہو گئے ہے دہاں خرمن محبت کی بی ہو گئی ہو گئے ہے دہاں ترمن محبت کی بنی ہو گئے ہو دہاں ترمن محبت کی بنی ہو گئے ہو دہاں ترمن محبت کی بی ہو گئی ہو گئے ہو دہاں ترمن محبت کی بی ہو گئی ہو گئی

ر۱) یہ تعربیت مشکل الفاظ ہے د۱) مغالطرِ تعربیبی د۱۱) وسیع تعربیت درا) درا) مغالطرِ تعربیبی د۱۱) وسیع تعربیت درا) استعاره استعال کیا گیا ہے دہ) دوری تعربیت د۲) استعاره استعال کیا گیا ہے۔ تعربیت نہیں ہوسکتی د) تنگ تعربیت در در) استعاره استعال کیا گیا ہے۔

(۹) وسیع تعرلین ۔ گھوڑے کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور سواری کے کام آتے ہیں (۱۱) خاصر بیان کیا گیا ہے داا) استعارہ استعمال کیا گیا ہے ۔ (۱۲) و میع تعرلیت سیا تی کے علاوہ اور نیکیاں بھی ہیں (۱۱) استعارہ استعال کیا گیا ہے درا) وسیع تعرلیت استعال موری تعرلیت (۱۱) سلی تعرلیت (۱۱) استعارہ ایک فرد کی تعرلیت نہیں ہوسکتی ۔ یہ تعرلیت نہیں آت بیرہ ہے درا) استعارہ استعال کیا گیا ہے ۔۔

The state of the s

CANDESCRIPTION OF A COLOR OF A CO

THE RESIDENCE TO THE PARTY OF T

NEW CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Substitute of the state of the

Her menomen many to the little of the little

The state of the s

(zinvisné insirvágstale) lu vice (nobelomoral)

all the second of the second o

THE REPORT OF THE PARTY OF THE



ورمنطقی تقسیم سے مراد ہے کسی مدکی تعبیر کا بخزیر - بالفاظ دیگرمنطقی تقسیم سے مراد ہے کسی جنس کواس کی افراع میں ریعی کسی ٹری جات كواكس كى مشموله محيوتي جماعتوں بيس) تفسيم كرنا - مثلا أوميوں كى مسلمانوں ، مندووں عیسائیوں ، سکھوں و بغیرہ میں تقسیم ایک منطقی تقسیم ہے۔ اُدمی ایک بڑی ہے اورمسلمان ، ہندو، عیسانی ، سکھ ویورہ اس کی محصوتی جائیں بين - ليكن اكريم أو ميون كي تقسيم الحراموين ويزه بي كري تويه نطقي تقسیم نهیں ہو کی کیونک احمد ، موہن و بخرہ جماعتیں نہیں ہی کسی جماعت (Enumeration) کتے ہیں منطقی تقلیم کو دیگر عملوں سے جھیں عام رر تقلیم می کہا جا تا ہے صاف طور رہ میز کرنا جا ہے۔ برعمل تین ہیں۔ المسطمیع کے المجانی (Physical Analysis) ما بعد الطبیعا تی ہجزیہ المسطمیع (Metaphysical Analysis) اور گہنتے (Enumeration) اگرکسی جماعت کواس کی مجبودی مجاعتوں بیں تقسیم کیا بھائے تو وہ معلق نقسیم ہوگی - نیکن اگرکسی ایک فرد کو اکس کے مختلف البوزایا حصوں میں تقسیم

کیا جائے تو وہ منطق تقسیم نہیں ہوگی بلکہ تحلیل طبعی ہوگ ۔ مثلاً اگر ایک ورخت

کو اُس کے اجزابعنی سر، ناک ، کان ، وعیرہ بیں تقسیم کریں تور ایک تحلیل طبعی ہوگ ۔

کو اُس کے شہنیوں ، پتوں ، جرام وں وغیرہ بین تقسیم کریں تور ایک تحلیل طبعی ہوگ ۔

نطقی تقسیم مہیشہ کسی جماعت کی ہوتی ہے ۔ فرد واحد کی نہیں ہوتی ۔

ما بعد الطبعاتی تجزیہ میں کسی ایک فرد کو اُس کی صفات میں تحلیل کیا جانا

ہے ۔ مثلاً اگر ہم آیک آدمی کا تجزیہ اس کی مختلف صفات ربعنی حیوانیت ،

انسانیت وغیرہ ) میں کریں تورمنطقی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ با بعد الطبیعاتی تجزیہ ہوگا ۔ منطقی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ با بعد الطبیعاتی تجزیہ ہوگا ۔ منطقی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ با بعد الطبیعاتی خیر یہ ہوگا ۔ منطقی تقسیم کی تعلق تعیر سے مہر تا ہے ، تعنمن بینی صفات سے نہیں ہوتا ۔

گفتی بین کسی ایک جماعت کے مشہولدا فراد کوگن دیاجا تاہے۔ مثلااگر میں بین کسی ایک جماعت کے مشہولدا فراد کوگن دیاجا تاہے۔ مثلااگر میں سیس روں کی منطق تقسیم کرنے کے لیے کہاجائے اور ہم مختلف کسیاروں کے نام گنوا دیں قریم مطبق تقسیم نہیں ہوگ بلکدگنتی ہوگی منطق تقسیم ہیں کسی جماعت کو اس کی جھو فی جماعت کو اس کی جھو فی

جماعتوں میں تقسیم کیا جا ا ہے۔

الغرص دا اسلطقی تقسیم کا تعلق جماعتوں سے ہوتا ہے اور تحلیل طبعی کی طرح افراد سے نہیں ہوتا رہا اس کا تعلق تعبیرہ ہوتا ہے اور دابعد الطبیعاتی سخرید کی طرح ) تضمن سے نہیں ہوتا (م) اکس کا تعلق کسی جماعت کی جمیرہ کے افراد جبور کے جماعتوں سے ہوتا ہے اور دگنتی کی طرح ) کسی جماعت کے افراد سے نہیں ہوتا ۔

منطقی تقسیم میں تقسیر کئے۔ جماعت اپنی چھوٹی جماعتوں میں سے مراکب کے بیاے محمول بن سکتی ہے۔ لیکن چھوٹی جماعتیں تقسیر شدہ جاعت مراکب کے بیاے محمول بن سکتی ہے۔ لیکن چھوٹی جماعتیں تقسیر شدہ جاعت

کے لیے محمول نہیں بن سکتیں۔ حب ہم جوانوں کو گدھوں اور گھوڑ وں میں تفسیم کرتے ہیں تو ہم کہ سکتے ہیں کد گدھے جوان ہیں یا گھوڑ ہے جوان ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ جوان گدھے ہیں یا جوان گھوڑ ہے ہیں۔ ما بعد الطبیعاتی ہجزیہ میں تعلیمات و فردانی مشمولہ صفات کے لیے محمول نہیں بن سکتے۔ لیکن وہ صفات اس فرد کے لیے محمول بن سکتی ہیں۔ مثلا جب ہم کھا نڈ سفیر سے بیا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری کھا نڈ سفیر ہے یا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری کھا نڈ سفیر ہے یا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری کھا نڈ سفیر ہے یا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری کھا نڈ سفیر ہے یا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری کھا نڈ سفیر ہے یا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری کھا نڈ سفیر ہے یا کھا نڈ منٹھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کر سفیری

غرمن منطقی تقبیر کسی جماعت یا جنس کواس کی مشموله چیونی جماعتوں یا افراع میں تقبیر کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ جماعت بھے تقبیر کیا جاتا ہے تقدیم مشدہ جماعیت کہلاتی ہے۔ اوروہ جماعتیں جن میں اسے تقبیم

كيا ما تلي البرزائے تقسيم كملاتی من - اور وہ بنياد ميں كي بنا بر كسى جماعت كو اس کی مشمولہ جماعوں بیل تقسیم کیا جاتا ہے بنیاد تقسیم (Division كىلاتى ہے۔ مثلاً الرسم أوميوں كومسلاني . بندوؤں ، مكون عیسائیوں وغیرہ بین تقسیم کریں تو نبیا دِ تقسیم ندہب ہوگا - اگر ہم آ دہوں کوشادی شدہ آ دمیوں اور کنوا دوں میں تقسیم کریں تو بنیا دِ تقسیم شادی ہوگی۔ اگرسم آدمیوں کو ڈاکٹروں ، وکیوں ، یروفیسروں ویو، بن تقسیم کریں تو بنیادِ نقسیم بیشہ ہوگا۔ اسی طرح کالوں کی تقسیم ان کی زبان کے لحاظر سے یا ان کے جم کے لحاظ سے باان کے معنون کے لحاظ سے کی جا ملتی ہے۔ قوا عدتقسيم :-منطقي تقنيم مندر حرزيل قراعد كم مطابق بوني عابي-بہلاقا عدہ الم بنیاد تنسیم صرف ایک ہونی میا ہے۔ جب ہم کسی جماعت کو اس کی مشہولہ جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ تمولہ جماعتیں بینی این الے نقسیم ایک و رے سطارہ (Mutually Exclusive) ہونے جا ہس اور وہ اسی صورت میں اکیں میں مائع ہو سے ہی جکہ نما افتسیم مرون ایک ہو۔ شال اگریم آدمیوں کومسلی نوں، ہندوؤں، مکھوں، عیسایوں ويوه بن تقسيم كرى تونيا وتقسيم ايك بوكى - بعنى غرب اس صورت بن نمام ا جن النے تقبیم آلیں میں مانع یا مغاکر ہوں گے۔ مسلمان بندو، کھ مسانی وفیرہ ایک دوسرے سے علیدہ ہیں۔ان بی سے کسی جماعت کا کوئی وفر كسى اور جماعت بين شامل نهين - ليكن اگر بنيا رتقسيم ايك زيروريعني ایک سے زیادہ ہوں از اجزائے تقسیم آیس میں مانے نہیں ہوں کے ملدایک دورسے بی خلط ملط ہو جائیں گے۔ ایس تغییم کو خلط ملط تغییم (Cross Division) کے ہیں۔ خلط ملط تقییم میں اجزائے تقسیم

ايك دوسرے سے عليده نہيں رہتے - مثلاً اگريم آدميوں كى تقسيم سلمانوں ، ا دبیوں اور ڈاکٹروں میں کریں تو ہماری نقیسم غلط ہوگی ۔مسلمان ا دبیب اور ڈاکٹر، یہ نین جماعتیں آپس میں مانع نہیں مسلمان دیب بھی ہوسکتے ہیں اور دا کرد کھی۔ اسی طرح ڈاکٹر، مسلمان کھی ہوسکتے ہیں اورادب کھی۔ بہاں یونکوبنیا د تقسیم ایک نہیں ، لہندا اجزائے تقسیم آیس میں مانع نہیں۔ ایک اور مثال بيجين اگريم ميزون کي تقسيم يون کرين ، نکوي کي ميزي ادر تيم کی میزی، تو پوئکہ ہماری بنیا دِ تقسیم ایک ہوگ ہذا اجزائے تقسیم آلیس میں مانع ہوں گئے۔ لکڑی کی میزیں تبھم کی میزی ہنیں اور تبھم کی میزیں لکڑی کی میزی نہیں - تعکین اگر سم میزوں کی تقسیم بوں کریں ، تکوی کی میزی اور گول میزیں، تو ہما ری تقسم فلط ہوگی کیونکہ مکولی کی میزی گرل بھی ہوسکتی ہی اور گول میزن مکردی کی بھی ہوگئی ہیں۔ الغرض بنیادِ تقسیم حرف ایک ہونی جاہیے تاكر ابزائے تقسیم كیں من من رہی بعی خلط ملط نهروں - خلط ملط لقسیم كی مندر مع دبل مثالين طاحظهول -۱- سکوں کی تقبیم: - انگریزی سکتے ، فرانسیسی سکتے، گول سکتے ، جاندی ۷- کتابوں کی تقسیم: - فلسفے کی کتابیں ، انگریزی زبان میں مکھی ہوتی کتابیں ، مرخ جلدون والي كتابي -سو- مثلثوں کی تقسیم ؛ - مساوی الاصلاع شاشیں ، قائم الزاویر مثلثی ، مختلف الاصلاع شاشیں ۔ • مختلف الاصلاع شاشیں - • مختلف الاصلاع شاشیں - • ۷- آدمیوں کی تقسیم ۱- لمبے آدمی، ایما ندار آدمی ، محنتی آدمی - مدر ایما ندار آدمی ، محنتی آدمی - مدر ایما ندار آدمی ، محنتی آدمی - ۵- ۵- طالب علم، نشادی شده ۵- طالب علم، نشادی شده

طالب علم ، غير شا دي شده طالب علم-دومرا قاعدہ: بنیادتقسیم کوئی عرض فارق ہونا جاہئے۔ کسی بڑی جما عت کو اس کی شمولہ جماعتوں میں تقسیم کرتے وقت ہمارے بیش نظر کوئی ایسی صفت ہوتی ہے جواس بڑی جماعت کی بعض مشمولہ جماعتوں میں تومو ہو اور بعض میں نہ ہو۔ ایسی صفت کوعرض فارق کتے ہیں۔ وہ صفت ہو کسی جماعت کی تمام مشمولہ جماعتوں ہیں یا ہی حائے بنیا دِنقسیم نہیں بن سکتی ۔ بیٹا تجرفصل انعاضہ اور عرض غیرفارق بنياد تقسيم نهيل موسكت ريراليي صفات بين بوكسى ضبس كي تمام انواع میں پال مجاتی ہیں -ہم آدمیوں کی تقسیم یوں نہیں کرسکتے، رق وہ آدمی جو تعقل ر کھتے ہیں اور وہ آ دمی جو تلقل نہیں ر کھتے۔ یا رہے) وہ آدى بوسوچ سكت بى اوروه آدى بونىي سوچ سكت بارج) ده آدی جوکسی جگریا و قت پر بیدا ہوتے بی اور وه آدی جو كسى علمه يا وقت پرسدانهيں ہوتے - برلقسيم اس ليے علط ہے كرتمام أدى تعقل رکھتے ہیں رفعیل، تمام آوی سوچ سکتے ہیں رخاصہ) اور تمام آدمی کسی جداور وف پر بیدا ہوتے ہی رعوض عیرفارق) ملین ہم آ دمیوں کی نقسیم يون كرسكتے بين- رون مسلمان، مبندو، سكھ، عيساني وغيره يار ب، داكر المرا، وكيل، پروفيسرو عزه - مذسب اور ميشرع ض فارق بين اور ال ي ښايرادمي مختلف جا عنول مين منقسم موسكة بن -میں تقسیم کرنا جا ہیں۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ عمل تقسیم تدریج ہونا جا ہیں۔

مثلاً اگریم ما نداروں کی تقسیم ہوں کریں ، فسطے ایر کے طلبہ اور دیگرطلبہ اور دیگرطلبہ فراروں کی تقسیم علط ہوگی ۔ فسیطے ایر کے طلبہ اور دیگر طلبہ ما نداروں کی قسیم علط ہوگی ۔ فسیطے ایر کے طلبہ اور دیگر طلبہ ما نداروں کی انواع بعيدين - بين جا سے كر يہلے جا نداروں كوانسانوں اور غرانسانوں مين تقييم كرين - بيم انسانون كوطلبه اورغ طلبه مي تقييم كرين اور كيم طلبه كو فسين اير كوطلبه اور ديرطلبه من تقسيم كن بالفاظر ديجراك جماعت با منس كواس كى انواع قرميد مين تقسيم كرنا جاسي كيران چيو في جماعتول كو أعجدان كالبي انواع قرب بين تقسيم كرنا جاسي حتى كريم انواع سافل تك بہنج جائیں ہو آگے جماعتوں میں تقسیم نہ ہموسکیں اور جن کے بخت محض اور د موں - جما نقیم مسلسل مو وہاں عمل نقسم بتدریج مونا جا ہیںے۔ يو تفاقا عده، -نقسم ما مع بون ما سي-اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اجزائے تقسیم کی جموعی تعبیر شدہ جما عت کی تعبیر کے برابر ہی نیا ہے۔ اگر سم کسی جما عت کو اس کی مشمولہ جماعتوں میں تقسیم کریں تووہ مشمولہ جماعتیں اپنی دلالتِ افرادی کے لحاظ سے مجموعی طور پر تعتبہ مشدہ جماعت کی تعبیرسے نززیا دہ ہوتی جا بئیں نرکم. اكران شوله جماعتوں كا مجموعة تقسيم شره جماعت سے زيا دہ ہوگا تو تقسيم ورج (Wide) بوگ-اوراگر موکاتو تقسیمتنگ (Wide) بوگا-مثلاً اگریم ما نداروں کی تقسیم انسانوں اور جوانوں ہیں کریں نوتمام انسان ا درتمام جوان مل كرتمام جا نداروں كے برابرہوں كے - اس طرح اگر برمناؤں كى تقسيم مساوى الاصلاع ، مساوى الساقين اور مختلف الاصلاع مثلثوں میں کریں توبہ بین جماعتیں ملاکرتمام شاشوں کے برابرہوں گی۔ اس قا صرے کا تقا منا ہے کہ کسی جماعت کو تقسیم کرتے وقت اس کا

مشموله جماعتوں میں سے کسی جماعت کو چیوٹ نانہیں بیا ہے اور نرہی کسی الیی جماعت کو شامل کرنا چاہیے ہوتقیسم شدہ جماعت کے تحت نہیں أتى - مثلًا أكرهم ندمب كى بنا برا نسانوں كى تفتيم سلمانوں اور مبند ووں بيں كري توسكھ، عيساني اور ديگر مذاهب سے انسان ، يعني بهت سي جماعتيں ، انسان کی جماعت سے خارج ہوجائیں گی اور سماری تقسیم تنگ ہوجائی۔ اوراگر سم انسان کی مشمولہ جماعتیں بیان کرتے ہوئے ان میں فرمشتوں کی جما كو كلي شامل كروس تومهارى تقسيم وسيع موجا تے كى -اس فاعدے کا پوراکن ایک مشکل بات ہے۔ جب ہم کسی جماعت کو اس کی متمولہ جماعوں میں نقسیم کرتے ہیں توہم یہ و توق سے نہیں کہ سے کہ مهاری نقسیم نه وسیع ب نشک - بعنی مم به وتوق سے نمیں کمرسے کہ سم نے تقسیم شدہ جماعت کی تمام مشمولہ جماعتوں کو بیان کر دیا ہے۔ ہو مكتاب كركونى جماعت ره جائے - مثلًا جب مم غدیب كی بنا پر انسانوں كي تقسيم كرتے ہيں تو ہم و توق سے نہيں كه سكنے كر ہمارى تقسيم تمام خداہب برما دی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی غرب نظرانداز ہوجائے۔الم غلطی سے بھے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ تقسیم ہونے والی جماعت کو دومتنافن

كداس بين الجزائے نفسيم آليں ميں مانع بھي ہوتے ہيں اور جامع بھي سم براھ سے ہیں کہ تقضین آئیس میں مانع اور جامع ہوتے ہیں۔ تعتبیم مقیضی یا تنصیف ۱- اگرایک برطی جماعت کوکسی صفت کی بنا بر دومتنا تفن جماعتوں میں تقسیم کیا جائے رایک وہ جاعت جس میں وہ صفت موجود مواور دورری وه جسیس وه صفت موجود نهر) توالیسی تقسيم وتقسيم تنقيضي بالنصيف كين بين - مثلاً اكريم كتابول كي يول تقسم كرين، ندسى كتابين اور غير مذمبى كتابين، توبدايك تقسيم تقيض بهو كي- اس قسم كي تقسيم میں بنیادِ تقسیم ایک ہوتی ہے۔ اس میں عمل تقسیم بھی بندر ہے ہوتا ہے اور بونكراكس سے سميں دومتنا قص جماعتيں حاصل ہوتی ہيں لهذاوہ جماعتيں ما نع بھی ہوتی ہیں اور جامع بھی۔اگر ہم انسانوں کی نقسیم پاکستانیوں اور غبر باکستانیوں میں کریں تو پاکستانی اور بخبر پاکستانی آبس میں مانع ہوں گئے۔ بعنی پاکستانی ، غرياك تانى نهين اور غيرياكتاني الإكتاني نهين - اور ياكتاني اور غيرياكتاني جامع کھی میں بعنی دونوں کا مجموعہ تمام انسانوں کے برارہے۔ "تنصيف كى بنياد اصول ما نع اجتماع تقيضين اوراصول خارج الاوسط برہوتی ہے۔ یہ نقسیم منطقی تقسیم کے تمام فوا عد کو جنھیں ہم بیان کر بھے ہیں رہی بنياد نقسم ايك مواور وه عرض فارق مود تقسم بندرت مواور اجزائے تقسم جامع اور مانع ہوں) برراکرتی ہے۔ لہذاصوری منطق کے نقطع نظرسے بنہ بهترین تقسم ہے۔ میں اس میں مندر حرفیل نقائص کھی ہیں۔ رن ریقیسم دو متنا قفن جماعتوں میں سے ایک جاعت کوناعلی اورغیرواضح رکھتی ہے۔ مثلاً عبب ہم ملک کی بنا پر انسانوں کو پاکستایوں اور بخرباکستانوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے متعلق تو ہمیں معلوم ہوجا تاہے کہ وہ

رد) اگریم منفی حدوالی جماعت کو جانتے ہیں تواسے منفی نام سے
بیان کرنے کی کیا خرورت ہے ؟ اور اگر ہم اسے نہیں جانتے تو منفی حدکسی
معلوم جماعت کا نام نہیں ۔ اور اس صورت میں نقسیم ہے حاصل ہوگی۔
رس تنصیف محف صوری لحاظ سے صبحے ہوتی ہے۔ اس میں ہم نقین سے
نہیں کہ سکتے کران تمام جماعتوں کا جر ہمیں اس عمل نقسیم سے حاصل ہوئی ہیں۔
فی الحقیقت و ہو دیجی ہے۔

تحقیقت مجرد جی ہے۔ مندر مرذیل مثال ملاحظ ہو۔

مثلثين غيرساوي الاضلاع غيرساوي الاضلاع عيرساوي الاضلاع عيرساوي الساقين منالف مختلف الاضلاع غيرضا في الاضلاع عيرضا في الاضلاع عيرضا في الاضلاع عيرضا في الاضلاع الدين الاضلاع الاضلاع الدين الاضلاع الاضلاع الاضلاع الاضلاع الاضلاع الاضلاع الاضلاع الدين الاضلاع الاض

اس مثال میں مساوی الاضلاع ، مساوی انساقین اور مختف ٰلاضلاع مشاوی انساقین اور مختف ٰلاضلاع مثلثوں کی جماعت ہو ہیں عمل تقسیرسے الدی سے بعد غیر مختلف الاضلاع مثلثوں کی جماعت ہو ہیں عمل تقسیرسے ا

ملتی ہے دراصل کوئی وجود تہیں رکھتی۔

رم) لهنا پرتفسیم من فرمی یا (Hypothetidal) ہوتی ہے۔ بر بنیادِ تعتبیم اس میں فرمل کر ہی جا تی ہے ہوسکتا ہے کہ وہ ورسحقیقت صبیح نہ ہو۔ (۵) اس میں عمل تعتبیر بلا حزورت طویل ہوتا ہے ۔ بہاں کسی جاعت کو ایک ہی عمل میں کس کی مشوار جما عموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وہاں پر تقسیم بلا صرورت طویل اور مسلسل ہوتی ہے۔ مثلاً احتلاع کے برابریا نہ برابریہ نے کی بنا پرشکتوں کی تقسیم کے متعلق ہم یہ اسانی سے کہ سکتے ہیں کہ یا تینوں اضلاع برابر ہموں گے۔ بیا وہ احتلاع برابر ہوں گے۔ یا تمام احتلاع مختلف ہوں گے۔ بیانچ ہم ایک ہی عمل میں مثلثوں کی یوں تقسیم کرسکتے ہیں۔

شلتيں أ اوى الاصلاع مساوى الساقين مختلف الاصلاع

سین جیسا کہ آور دی ہوئی مثال سے ظاہر کیا گیا ہے تبصیف اس عمل کو طویل اور سلسل کر دیتی ہے۔

ردا پر تقسیم ایک جماعت کی مشمولہ جماعتوں کو جو دراصل ایک دوسری کے سخت نہیں ہوتیں ایک دوسری کے سخت فلا ہم کرتی ہے۔ مثلاً مساوی الفلا مثلیثیں، مساوی السا تین مثلث ہی اور وہ آپس بین ایک دوسرے کے اسخت نہیں بلکرایک ہی درسے پر بین اور وہ آپس بین ایک دوسرے کے اسخت نہیں بلکرایک ہی درسے پر بین ایک تنفید ہیں جماعتیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے اسخت نہیں بلکرایک ہی درسے پر بین ایک تنفید ہیں جماعتیں اور دی ہوئی مثال میں علم ایک دوسرے کے اسخت نہیں بلکرایک ہی

متلثين مساوى الاضلاع شلثون سے ایک درجہ نیجے اور ختلف الاصلاع متلین مساوی انسا قبین مثلون سے ایک درج نیجے و کھانی گئی ہیں۔ (LIMITS OF DIVISION) 5 UNING AND WILL OF DIVISION) تعسم مندرم و بل حالتول من ممكن بنس-١- زيع مافل ي تقسيم مكن نهيل كيونك تقسيم كا مقصديد بوتا ہے كم كسى جما كاس كى معولى جما عول من تقسيم كما حاف اور نوع سافلى كول محولي جماعتى نبس بوتى - نوع سافل كوافرادس تقسيم كما ما كتاب كى كسى جماعت كواس كے افراد میں تقسیم کرنا منطقی تقسیم نہیں كملاتا -٧- فرو و احد کی تقسیم ممکن نہیں۔ تقسیم بیشہ جماعتوں کی ہوتی ہے ، ا فراد كى نهيں ہوتى- لهذا صرود معرف اور حدور واحد نا قابل تقسيم ہيں۔ ٧۔ مدود مجموعی کی نقسم ممان نہیں۔ایک مجموعی مداوری جماعت کے ہے استعال ہوتی ہے۔ لہذا اس کی تقسیم اس کے اجزادیں نہیں بركتى- الرسم ايك كتب فان كي تقسيم يون كري، فلين كالسيان، تاريخ لا سيكش، اقتصا ديات كأسيكش وغيره وعيره، توريطي تقسيم نسى موكى بلك تحليل طبى بوكى - اسى طرح برطازى يا رئيمنط كى دارالارا (House of Commons) اور دارالعوا (House of Lords) م کے درخوں ، کیکر کے درخوں ، آم کے تقسیم نہیں ہوگی جلیل طبعی ہوگی - ہم ر سے ایس کا ان ان کا بوں کے كتب خلنے ، وغيره وغيره ليكن اس صورت بيں ہم كتب خالوں كى

جماعت کی تیم اس کی مشمولہ جماعتوں میں کریں گئے مزکوس کتب خانے کاس کے مختلف حصوں میں۔ تقسيم اور تعرلين !-تعرلیف اورنفسیم کا آبس میں گہاتعلق ہے۔ تعرلیف کا مقصد ہے حدود کے مفہوم کی تعیین اور تقسیم کا بھی بالکل ہی مقصد ہے۔ تعرایات اس مقصد کو صرود کے تصنمی کی تحلیل اور صربندی کرے بوراکرتی ہے۔ تعریب ميں ير تاتی ہے کركسی جماعت كی كوئسی اہم اور اساسی صفات ہیں ۔تقسیم سمیں بربتاتی ہے کرکسی جماعت کی کونسی مشمولہ جماعیتی ہیں۔ مثلاً تعربیب یہ تاتی ہے کہ شکت میں اصلاع کی شکل ہوتی ہے۔ لیکن یہ اطلاع کے راہر يا مذبرابر بون يركوني روشني نهين والتي - يعني برنهين بناتي كرنمام اضلاع برابر ہوتے ہیں۔ یا دواصلاع برابہونے ہیں۔ یا تمام اصلاع مخلف ہوتے ہیں۔ تقسيم شكثون كومساوى الاضلاع، مساوى الساقين اور مختلف الاصلاع متعنوا بین تقسیم کرکے تعربیت کی اس کی کو بوداکردیتی ہے۔ کسی حدکا محمل مفہوم ور اصل اکس کی ولالت وصفی بینی تضمن اور ولالت افرادی بین تعبیر دونوں پرستمل ہوتاہے ۔ لهذا بیں صدود کے محل مفہوم صدود کے تصنمی کا علم دیتی ہے اور تقسیم تعبیر کا۔ کویا دونوں کا ایک ہی تقصد سے۔ بین مدود کے مفہوم کو واضح کرنا۔ عمل تعربين اور عمل تقسيم كا آيس مي محض ين تعلق نهيل كمران كامقصد ایک ہے بلکہ وہ ایک دو ترے این تضریحی ہوتے ہیں ۔ لین ایک دورے میں پانے جاتے ہیں ۔ سب ہم کسی جماعت کی جنس اور فصل بیان کوکے اکسی کی

تعراف کوتے ہیں تو ہم تعربیت کونے ہی کے عمل ہیں اُس فصل کی بنا برتعرفیت مندہ جماعت کو دو جماعتوں میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ ایک وہ جماعت میں یہ وہ فصل نہیں پا اُن جاتی ہے اور دو سری وہ جس میں وہ فصل نہیں پا اُن جاتی ہے اور دو سری وہ جس میں وہ فصل نہیں پا اُن جاتی ہے اور دو سری وہ جس میں کہ انسان جوانِ عاقل جاتی ہے تو ہم تعرفیت کے ساتھ ہی حیوانوں کو عاقل اور غیر عاقل دو و جما گئوں ) میں تقسیم مضم ہوتی ہے۔

میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ جنالخی تعربیت میں تقسیم مضم ہوتی ہے۔

عالی ہذا تقیاس تعربیت بھی تقسیم میں مضمر ہوتی ہے۔ حب حیوانوں کو مختلف جماعتوں بیتی تقسیم میں انسان ) اور غیر عاقل جوانوں بیتی تقسیم میں انسان کی یہ تعربیت کھی پا لی جاتی ہے کہ وہ کیا جاتا ہے کوان ہے۔

کیا جاتا ہے تواس تقسیم میں انسان کی یہ تعربیت کھی پا لی جاتی ہے کہ وہ عاقل حیوان ہے۔

عمل قسر وراص عمل تعراف سے شروع ہوتا ہے۔ کسی جماعت کو مختلف جماعت کو مختلف جماعت کو مختلف جماعت کو مختلف جماعت کی منا ہے مختلف جماعت کی منا ہے مختلف م

میں تعرب کھی بناں ہوتی ہے۔

ك شده مالين

۱- بورسنول کی تقسیم: - انگریز ، فرانسیسی اور برس -٢- ايك سنگرے كى تقسيم: - اس كارنگ ، ذائق، نوشبو اورگولائى -الم- دهانول في تقسيم :- سفير دهانين ، قيمتي دهانين ، يكفل والى دهانين . م - مثلثوں كي تقييم! - مساوى الا منلاع مثلثيں ، مساوى الساقين مثلثيں ، ٥- دنياكي تقسيم التراعظم يورب، الرّاعظم الني الرّاعظم أسطريا الراعظم

٧- مكانون كى تقسيم: - اينسون كے مكان، بيموں كے مكان، يك مزاد كان،

٤- ايك نفي كي تقسيم :- مو صوع المحول اورنسبت مكمير \_

۸- کونین کی تقسیم - سفیدی کرد وا بسط -

٩- النبائے تورونی کی تقسیم اسلیمی جیزی اور کردوی چیزی -

۱۰- پاکتان کی تقبیم ا- مشرقی پاکتان ، مغربی پاکتان -۱۱- انسانی جیم کی تقبیم ا- پھیچھ طیسے ، دل ، دماع ، معدہ ، عضالات -۱۲- انسانی جیم کی تقبیم ، - پھیچھ طیسے ، دل ، دماع ، معدہ دمجموعی ، معرود ِ ۱۲- معدود کی تقبیم ، - معدود معرفہ ، معدود نکرہ ، معدود مجموعی ، معرود

۱۱۰ - آ دمیون کی تقسیم :- امیر، عزیب ، دراز قلد- دیانت دار ... ۱۱۰ - با نی کی تقسیم :- اکیدروجن اور آنمیجن -

۵۱- شکون کی تقسیم استین اور داری -۱۷- اندے کی تقسیم ا- اندے کی سفیری اور زر دی -١٠- كرسى كى تقتيم إلى بازد، الم الكيس، بيت -۱۸- فداسب کی نقسیم ، عبسائ سلم ، مبدو-۱۹- برطانبه کی نقسیم ، انگلینڈ ، سکاٹ لینڈ ، اورائر لینڈ -۱۹- طلب کی نقسیم ، مامنراور غیرطامر-۲۰- طلب کی نقسیم ، مامنراور غیرطامر-١١ - تعليل طبعي -١٢- تنگ أور خلط ملط نفسيم ٧- ابعدالطبيعان تجزيه-ا- خلط الطراقسيم-الم - نظط المط تقسيم -سا- تعلى طبعى-٧- خلط ملط سيم -- ناك تقسيم-۵- تعلیل طبعی -١١- تخليل طبعي-٧- خلط ملط نقسيم ١٠ تحليل طبعي. ٥- تخليل طبعي - د ١٨- نگ نقسيم ٨- البعد الطبيعالى مجزيه

(دوبرا جعته \_\_\_ قفيے)

نواں باب

قضيا وران كي قيمي

## **PROPOSITIONS**

قصنيه كسے كہتے ہى ؟ صدور كے بعدم ابنى توج تعنيوں كى طرف منول كرتے ہيں۔ ہم يہ برط صفح ہيں كرجب ايك تصديق كو ا نفاظ ميں بيان كياجاتا ہے تواسع منطق کی اصطلاح میں تضبیر کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی بڑھ سے ہیں کہ ایک قصیے کے بین اجزا ہوتے ہیں - موصوع ، محول اور نسبت حکمیہ - دوسرو و کے متعلق کچھے کہنا ، بعنی ان کے باہمی تعلق کا اقراریا انکار کرنا ، تصدیق کملاتا ، چنانچ قصنیر دو معدود کے متعلق ایک تعدیل ہوتا ہے ایسی تعدیق ہوان وو مدود کے باہمی اتحادیا انتلاف کوظاہرکے۔ بالفاظر دیگر قضبہ دومدود کے باہمی تعلق کا قراریا انکار موتاہے - انسان فانی سے ، حیاک سفیرہے ، كوت يويا نے نہيں، مثلثيں وارسے نہيں، وغيرہ وغيرہ قضيے بين كيونكه ان ميں ہم نے کسی ہجز کے متعلق کچھ کہاہے۔ یعنی کسی چیز کے متعلق کسی چیز کا قراریا انكاركى اب- ان تفيوں ميں ہم نے انسان اور جاك كے متعلق ياكما ہے کہ وہ کیا ہیں۔اور کو وں اور شائنوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ کیا نہیں۔ چنا نجے قضیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کسی جزکے متعلق کسی جز کا آفراریا انکار يا يا حاتا ہے۔ اس سے يرتبي نكلتا ہے كہ تمام تصفية توجيكے ہوتے ہي ميكن تمام

مجلے تغیبے نہیں ہوتے۔ وہ کیوں آئے ہیں ؟ تم کھڑے ہوجاؤ" "کاش کہ ہم وہاں ہوتے " آ کا کیا نوب نظارہ ہے ! وغیرہ جلے توہیں گگ تغیبے نہیں۔

چرنکر قضے میں کسی چیز کے متعلق کسی چیز کا قرار یا انکار کیا جاتا ہے لہذا قضے کے تبن اجزا ہوتے ہیں :

ا. دو پرس کے متعلق ا قراریا انکارکیا جاتا ہے۔ اِسے موحوع کہتے ہیں۔

٢٠ وه جيزش كا ا قراريا انكاركيا عانات - استحرل كتين - استحرار كا افراريا انكاركيا عانات - استحرار كتي بن - احراريا انكاركي علامت - إست نسبت عكمير كيت بن -

تاکہ قطبے کے تینوں اجزاء واضح طور پہلی ملی وہیں، نسبت حکمیہ میں ناکہ قطبے کے تینوں اجزاء واضح طور پہلی و علی و ان ابنا فاطر دیگر نسبت حکمیہ بہتے میں نا فعل کی صورت بیں ظاہر کی جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر نسبت حکمیہ بہتے

" ہے" ، ہیں " نہیں ہے" یا "نہیں ہیں" کی شکل ہیں ہوتی ہوتے ہیں

سے لیے صاف قضیے عزوری ہیں - اور صاف قضیے وہ قضیے ہوتے ہیں

ہی ہیں موضوع ، محمول اورنسبت حکمی صاف طور پرایک ووررے سے
علی و علی و ہوں - بعض اوقات نسبت حکمیہ محمول ہیں گرغم ہوتی ہے ۔ مثلاً

" کتے بھونے " " آندھی آئی" وغیرہ و عیرہ - ان جملول کو منطقی شکل ہیں اول

تدبیل کیا جائے گا ۔ گئے ہیں وہ جانور جو بھونے " " آندھی ہے وہ بھر جو آئی"

اس شکل میں موصوع ، محمول اورنسبت سکمیہ صاف طور پر ایک وومرے سے
اس شکل میں موصوع ، محمول اورنسبت سکمیہ صاف طور پر ایک وومرے سے
علی وہ ہیں۔

نسبت سمبه بهیشه زار نهال (Present Tense) بین بونی جاہیے۔
مل (Mill) کا بوکر ایک مشہور منطق گزرا ہے خیال ہے کہ نسبت کمید زار نهال اللہ مشہور منطق گزرا ہے خیال ہے کہ نسبت کمید زار نمال اللہ منافق الدر نا فر مستقبل بیں بوک تی ہے۔ لیکن یہ نظر سے غلط ہے۔ منطق کا " زمانے "سے کوئی تعلق منہیں۔ وہ بات ہو ہم قضیے ہیں بیان کرنا جاہتے ہیں خواہ زمان زمال سے تعلق رکھتی ہو خواہ زمانہ مستقبل سے۔ لیکن اکس کے متعلق مماری تصدیق زمانہ مستقبل ہیں ہوں کوئی تیجہ نہیں نکال سکتے۔ مثلاً اگر سے جوزما بنراضی یا زمانہ مستقبل ہیں ہوں کوئی تیجہ نہیں کہ سکتے کہ ج، جے تا ورج، و تھا یا و ہوگا تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ج، جے تا انہیں ہولین اگر و، ب جا ورج، و جے و مرم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ ج، ب

پس نسبت حکمیز د مانہ حال میں ہونی جا ہیں اور دمانہ ماضی اور سفیل کو محمول کی طوف منتقل کر دینا جا ہیں ۔ مثلاً یہ جھے" زیدکل حا صریحا" میرا بھان کی جائے گا "منطقی شکل میں گوں بدسے جائیں گے ۔" زیدہ وہ خف

بوكل ما مزنفا" ميراكها في سے وہ شخص ہو كل جائے گا" ان فضيول بين س نبت ملمد زمان حال میں ہے۔ قضوں کے قسمی :- قضوں کی مندر جد ذیل قسی ہی :-(Simple عاده نفيه (Composition) عاده نفيه (I) (Compound Propositions) اورم ک فضے (Propositions) (Propositions ترطبه المتعلم فضي Propositions) (Disjunctive Propositions) (Affirmative موصرفض (QUALITY) المحاط كيفيت (QUALITY) المحاط كيفيت (Propositions) اورسالبرفضي (Propositions) (Universal عليه في (QUANTITY) عليه في (IV) عليه الماظ كميت (Universal) (Particular Propositions) اور جزئيه قضي (Propositions) (VI) بلحاظ جهت (MODALITY) : مزوربر فضير (VI) (Assestory Propositions) عارية فقي (Propositions) اور احتماليه فض (Problematic Propositions) (Verbal على المخاط مفوم (Import) على المخليل قضيه (Verbal) ما المفوطى يا تحليل قضيه (Real) (Real) (Real) or Synthetic Propositions) اب بم ان مختلف فموں كا على و على و مطالع كرتے بى . (I) ما ده اور مرکب فضے۔ ترکیب کی بنا پر تفنیوں کی تقسیم سا دہ اور مرکب قصنیوں بی کی عابی ہے۔
ایک سادہ قصنیہ وہ قضیہ ہے جومرت ایک تصدیق کو ظاہر کرے۔ یعنی بس بین ایک موصوع اورایک محمول ہو۔ شاگ تمام اُدی فانی بین، کوئی شک
دائر ، نہیں ، وغیرہ وغیرہ - ایک مرکب قضیہ وہ قضیہ ہے ہو ایک سے
زیا دہ قضیوں سے بل کر بنا ہو ۔ یعنی ہو ایک سے زیا دہ تصدیقات کو
ظاہر اور جس بین ایک سے زیادہ موصوع اور ایک سے زیادہ محمول ہوں مثلاً ذید اور اُس کا کھائی ہمیار ہیں ، نزید مذا اُس کا کھائی کا مزہے ، زید
بمیار اور عفیر ما مزہ ہے وعیرہ وعیرہ ۔ " زید اور اُس کا کھائی ہمار ہیں " یہ
ایک قضیہ نہیں بلکہ ووقی ہے ہیں ۔ دا ، زید ہمیار ہے رہ ، ذید کا کھائی ہمایہ
ہے ۔ اسی طرح " مذند مذا اس کا کھائی ما صربے " ایک قضیہ نہیں بلکہ
دو ہیں دا ، زید ما صرب میں رہ ، ذید کا کھائی ما صرب " ایک قضیہ نہیں بلکہ
عفیر ما صرب " بد قضیہ کھی دوقی ہوں کے برابر ہے دا ) ذید ہمیار ہے دا )
زیر عیر ما صرب " بہ قضیہ کھی دوقی ہوں کے برابر ہے دا ) ذید ہمیار ہے دا )

II حملية ترطيرا منصله وينها وينفصله فيني :موصوع ا ورمحول كى بابى نسبت كى بنا پرقضيوں كى تقسيم محليه، شرطيع
ا درمنفصة فينيول ميں كى مجاتی ہے - ایک حملية فضيه وہ قضيه ہے جس بين محول اورمضوع کے متعلق ا قرار با انکار غيرمشر وط ہو۔ یعی جس بین محمول اورمضوع کی با ہمی نسبت کے متعلق کوئی نشرط مذبا بی مجلے قضیے بیں انسان کا منعلق فانی ہے مثبتیں گول نہیں، وغیرہ و بین ہم محملیہ قضیے ہیں - بہلے قضیے بیں انسان کے متعلق فانی ہونے کا بغیر کسی شرط کے ا فرار کیا گیا ہے - دوسرے قضیے بین مثلثوں کے متعلق گول ہونے کا بغیر کسی شرط کے انکار کیا گیا ہے - ایک حملیہ قضیے کی شکل کو علامات کے دربیعے سے ہم یوں بیاں کرسکتے ہیں - و ، ب ہے ب کی شکل کو علامات کے دربیعے سے ہم یوں بیاں کرسکتے ہیں - و ، ب ہے با درب ہیں۔ ایک حملیہ قضیے با د ، ب نہیں - ایک حملیہ قضیے کے ربویسا کہ ہم بیڑھ یہ بین ۔ و ، ب ہے با د ، ب نہیں - ایک حملیہ قضیے کے ربویسا کہ ہم بیڑھ یہ بینے ہیں) تین اجزا ا

ہوتے ہیں۔ موصوع ، محمول اور نسبت ملمیہ ۔

ایک متصلہ یا شرطیر قفیہ وہ قضیہ ہے ہوکسی مشروط تصدین کوظاہر

کرسے ، بین جس ہیں موصنوع اور محمول کابا ہمی نعلق مشر وط ہو۔ اگرتم محنت

کرو کے تو پاس ہو جا و کے ، اگر بارکش ہوگی تو فصلیں اچھی ہوں کی وغیرہ
وغیرہ شرطیہ قضیے ہیں کیونکہ یہ مشروط تعدید بصات ہیں ۔ پہلے قضیے میں
غیر مشروط طور رہ بہیں کہا گیا کہ تم محنت کرو کے یا تم پاس ہو جا د کے۔
بلکریہ کہا گیا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے تو پاس موجا و کے۔ اسی طری
دوسرے قضیے ہیں غیر مشروط طور رہ بہیں کہا گیا کہ بارکش ہوگی ۔ یا
فصلیں اچھی ہوں گی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر بارکش ہوگی توفعلیں اچھی

ایک شرطیہ قضیے کے دوا جزاد ہوتے ہیں دائم تعدم (Consequent) مندرجہ بالا تضیوں ہیں \* اگرتم نحنت کردگے "
اور "اگر بارٹس ہوگی" مقدم ہیں اور "تم پاس ہوجا کو گے " اور" فعدلیں انھی ہوں گی " تالی ہیں۔ مشرطیہ قصفیے کا وہ حصہ جس میں شرط بالی جاتی ہے مقدم کہلاتا ہے اور دو مراحصتہ تالی تالی کا انحصار مقدم بر ہوتا ہے۔

ملانات کے ذریعے سے ایک شرطیہ قضیے کی تسکل کوہم یوں بیان کر تھے ہیں۔ اگر او، ب ہے تو ج د ہے۔ او کا ب ہونا مشرطہ ہے کے دہونے ہیں۔ اگر او، ب ہے تو ج د ہے۔ او کا ب ہونا مشرطہ ہے کے دہونے کی ۔ یا ج کا دہونا منحصر ہے ایک جب ہونے ہے۔

کی۔ یا ج کا دہونا منحصر ہے ایک و جابرنا دو جلے ہوتے ہیں ، دو صدین نہیں ہوتیں۔

ایک شرطیہ قضے کے دوا برنا دو جلے ہوتے ہیں ، دو صدین نہیں ہوتیں۔

اوران كاتيس بن تعلق موصوع اور محول كانهين موتا بكدمقدم اور

- 2157831-

ایک منفصلہ قضبہ وہ قضبہ ہوتا ہے ہو ایک سے زیادہ جملوں سے مل کر بنا ہو اوران جملوں کا ایس میں انفصالے (Disjunction) کا تعلق ہم ۔" وہ او اکر اکر ہے یا دکیل "،" وہ یا پاس ہوگا یا فیل " وغیرہ وغیرہ منفصلہ قضیے ہیں نہ تو غیرمشروط پر بھی کہا جا اور نہ ہی مشروط طور رکھے کہا جا تا ہے اور نہ ہی مشروط طور رکھے کہا جا تا ہے جگر موت وواد وسے زیا دہ بدلے (Alternatives) ۔ بیش کے جاتے ہیں۔

ایک منفقد قضیے کے عتلف اجراج المح ہوتے ہیں ، حدی نہیں ہوئیں۔
ادران کا آبس میں تعلق نر تو موضوع اور محمول کا ہوتا ہے اور نر مقدم اور قال کا بلکہ انفقال کا۔ یعنی دہ اجراء ایک دوسرے کے بدل ہوہتے ہیں علامات کے ذریعے سے ایک منفقلہ قیفنے کی شکل کوہم یوں بیان کرسکتے ہیں ،

در) ویا ب ہے یاج ر دہ یا ڈاکر شہے یاوکیل )

در) یا ویا ب ج ہے ریا ندیدیا کر ڈواکر شہے )

(س) یا لا، ب سے یا ج ، دہے ریاسورج گھومتا ہے یا ہم غلطی رہیں)

III موجر فیصنے اورسالیہ قصنے ہے۔

کیفیت کی بنابر قضیوں کی نقسیم موجم اور سالہ قفینوں میں کی مباتی ہے۔
ایک موجہ قضیہ وہ قضیہ ہے جس میں محول کا مومنوع کے متعلق اقرار پایا
مبائے ۔ یعنی جس سے موضوع اور محمول میں اثبات کا تعلق ہو۔ ایک سالبہ
قضیہ وہ قضیہ ہے۔ جس میں محمول کا موضوع کے متعلق انکار پایا جائے بینی
حس میں موضوع اور محمول میں انکار کا تعلق ہو۔ انسان فانی ہے ، کو سے
سیاہ ہیں، میز سخت ہیں وغیرہ وغیرہ موجہ قضیے ہیں ۔ کو سے سفید نہیں،
مثلثیں گول نہیں، مردعور میں نہیں وغیرہ وغیرہ سالہ قضیے ہیں۔ ایک

موجه قضيے میں نسبت حکمیہ موضوع اور محمول کے درمیان اثبات کا تعلق بداكرتى سے اور ایک سالہ قضے میں نبیت حکمیہ موضوع اور محمول کے درمیان اخلات با انکار کاتعلق بیدا کرتی ہے۔ اس سے یہ نیجہ نکانے کہ انات اور انكار كاتعلق نسبت عكميرسے ب ذكر موصوع يا محمول سے۔ ینانچرایک علیہ تفنے کی کیفیت نسب علمہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگرنسبت عكمة مثبت بوتوقضة موحد بوكا-اوراكرنسيت عكمية منى بوتوقضيه ساليه بوكا-موضوع المجمول کے مثبت یا منفی ہونے سے قصنے کی کیفیت کا کو فی تعلق نہیں ہوتا۔ قصنہ موسجبہ کی شکل یہ ہوتی ہے، و، ب ہے۔ قصنہ سالبہ کی شکل میروتی ہے، و، بنیں مندر مزیل موصد قضے ہیں۔ ١- بندو فرمسلمين -٧- غرمسلم مندویس -٧- غيرسام غيرياكتاني بين -علامات کے ذریعے سے ہم ان تعنیوں کو یوں بیان کرسکتے ہیں۔ (۱) موضوع محول نبت مكيه (١٧) مومنوع محول نسبت کمیہ يس يه ويكف كے ليے كدكسى حليہ قضے كى كيفيت كيا ہے اس كى نسبت

مكسرى كيفيت كود مكما عاسد ذكه موضوع يامحول كى كيفيت كو-

متصله بانشرطبه قضیون کی کیفیت :-مشرطبير فضير بحلى موجبراور سالبر بوسكتة بين- قضير شرطبيري كيفيت مقلم كى كىفىت سے نہیں و مليمى جاتى بلكر تالى كىفیت سے و مليمى جاتى ہے - اگر "الى تتبت ب توقضيه موجبهموكا- اور اگرتالى منفى ب توقضيه سالبهموكا بقدم کے متبت یا منفی ہونے سے شرطبہ تفیے کی کیفیت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا كبونكم مقدم بن تو محض شرط بائ جاتى ب اور بو كچهدكها جاتا ب وه تال ميں يا يا جا آہے۔ اگر وہ تندرست سے تو وہ آئے گا۔ اگروہ تندرست بنیں توده گھر بردسے گا۔ بر دولوں موجبر فضے ہیں۔ اگردہ تندرست سے تودہ کھر ير نبي رے گا-اگر وه تندرت نبس وده نبس آئے گا-ير دونوں سالب اگر و، ب ہے توج ، د ہے ر موجہ شرطیر ، اگر تم محنت کرد کے تو یاس بوجا دیے۔ اگرو، ب نبین نوج ، دے رموجرشرطیر) اگرتم مخت نبین کردگے توفیل ہوجادیے۔ اگرو، ب ہے توج ، د نہیں رسالبہ شرطیر) اگرتم محنت کرو گے تو فیل نہیں ہوگے۔ اگرو، ب نبین ترج ، د نبین زسالبزطیدی اگرتم محنت نبین کردگے ریں اور ہے۔ الغرض منز طبیقضیوں کی کیفیت کا انحصار تالی کی کیفیت پر ہوتاہے۔ مقدم کی کیفیت پر نہیں ہوتا۔

منفصا فضيون كى كيفيت :-

منفصلہ قضیے ہمیشہ موجبہ ہوتے ہیں۔ کبھی سالبہ نہیں ہوتے۔ تفییہ منفصلہ وہ نفیہ سوتا ہے جس ہیں بدل پائے جاتے ہیں اور اگر وہ سالبہ ہو تو اس ہیں بدل نہیں پائے جائیں گئے۔ مثلاً " و نہ بہ ہے نہ ج " قضیر منفصلہ نہیں کیونکہ اس قضیے میں و کے لیے ب اور ج ہیں سے کوئی بھی بدل باتی نہیں رہتا۔ یہ قضیہ در اصل دو حملہ قضیوں کے برابہ ہو سالبہ ہیں۔ نیعنی (۱) و، ب نہیں (۲) و۔ ج نہیں۔

بنا بن کیفیت کے ایاظ سے منفصلہ تفیے ہمیشہ موجبہ ہوتے ہیں ۔سالبہ

الله گلید قضیه اور جُرز مُیر قضیه است کمیت کی بنا پرقفیوں کی تقسیم گلید تغییوں اور بُرزی قفیوں میں کی جاتی ہے۔
قضیر کلید وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں موضوع اپنی تعبیر کے لحاظے پردا لیا گلیا ہو۔ یعنی جس میں محمول کا اقرار یا انکا دموضوع کی پردی جاعت کے متعلق کیا جائے۔ مثلاً تمام انسان فائن ہیں۔ کو ہا کو اسفید نہیں سیطے قضیے میں فائن ہونے کا اقرار کل جاعت انسان کے متعلق کیا گیا ہے۔ اسی طرح دو مرے قضیے میں سفید ہونے کا انکار کو وں کی کل جاعت کے متعلق کیا گیا ہے۔ جبکہ اس موضوع کی پردی جاعت کے متعلق کیا گیا ہے۔ کا افراد کا بھی جس میں محمول کا تعلق د نواہ وہ اقراد کی ہری جاعت سے ہونا ہے جبکہ اس میں موضوع کی پردی جاعت سے ہو۔ کا متعلق د نواہ وہ اقراد کا ہوان انسا دہ ہو۔ یعنی جس میں محمول کا تعلق د نواہ وہ اقراد کا ہوان کا درگا ہوں جاعت سے ہو۔

تفیئر بزئر وه تفسیر ہوتا ہے جی ہیں موضوع اپنی تغیر کے لحاظرے بوانہیں دیا مایا ملکہ اس کا کچھے حصتہ دیا جاتا ہے۔ بعن جی بین عمول کا اقراریا

انكارمومنوع كى جماعت كے كچھ بھے كے متعلق ہونا ہے۔ كھ أدى الماندار یں ، کھ میزگول نہیں۔ پہلے قصنے میں ایماندار ہونے کا اقرار موضوع کی اوری جماعت کے متعلق نہیں کیا گیا جگہراس کے جیٹ را فراد ربعنی پجھ أدميون ا كے متعلق كيا كيا ہے - اسى طرح دوسرے قضے ميں كول ہونے كا انكار كچھ ميزوں كے متعلق كيا كيا ہے - چنانجدایک قضيہ اس صورت بين بجز أبر بوتا ہے جكماس ميں موضوع كى جماعت كے ايك حصے كى طون اشاره بو- بعن بيس ميمول كاتعلق ر نواه وه تعلق اقرار كابوما انكاركا) موصوع کی اوری جماعت سے نہو ، بلکہ اس کے جندا فرادسے ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سی تفیے کی کمیت معلوم کرنے کے لیے ہمیں موضوع کو دیکھنا جا ہے۔ ا كرموصنوع كى كل جماعت كى طرف اشاره كياكيا بهو توقضيه كليه بوكا اوراكرونوع ى جماعت كے جند افرادى طرف اشاره كياگيا ہو تو قصير بر نير ہوگا۔ اید الفاظ مثلاً تمام ،سب ،سبعی ، برایک ، سادس ، بمیشد، و فیره ولیرا ر موجه قضیوں کی صورت میں) اور کو تی نہیں ، کہی نہیں ، وغیرہ وفیرہ وسالبہ قضيوں كى صورت بيں) كليرقصبيوں كى علامات بيں - اور ايسے الفاظ مثلاً كچھ، جند البعن المومًا عا طورير ، اكثر ، بهت سے ، تقریباً سب ، وغیره وغیره جزر قضیو

افظ المجھ" کا منطق مفوم" کم اذکم ایک" یا" ایک بخر معین تعداد"
ہوتی ہے۔ اگرکسی کاکس بیں ایک سوطلبہ ہوں اوران بیں سے عرف ایک
شادی شدہ ہو، تر ہم منطق طور رپر کہہ سکتے ہیں کہ" کچھ" طلبہ شادی شدہ ہیں اوراگرسو میں سے نانوے طلبہ شادی شدہ ہوں تر بھی ہم منطق طور رپر بھی کما منطق طور رپر بھی کما کھیں گے گئے۔ کما کہ منطق طور رپر بھی کما کھیں گے کہ" کچھ" طلبہ شادی شدہ ہیں۔

(QUANTITY OF A SINGULAR - تفنير احديد كي كميت (PROPOSITION: قضيه احديه وه قضيه سے حس من مرضوع الک فرو واحد ہو۔ یہ میز گول ہے، ارسطو ایک فلسفی ہے، ایک بور گزنتارہے، ایک انگریز اس اخبار کا ایڈ برط ہے، و بخیرہ و بخیرہ احدید نضیے بیں۔ اگر کسی احدید فضیے کا موصنوع اسم معرفه یا اسم خاص ہوتو وہ قضیہ کلتیر ہوگا۔ اور اگرکسی اخدر مرتصبے موضوع اسم نكره بوتو وه قضيه جُزير بوگا-مندرج بالامثالول مين بهلااور دوسرا قضيه كليه بل اور تبسرااور حي تفاقضير بزئيهي -سكن عام طوربرا صرية فضبول كوكلية تصوركها جاتا ہے۔ نا قص قضيوں كى كيت:- QUANTITY OF INDEFINITE) (PROPOSITIONS بعض ا وقات کسی قصنے کے بوطنوع کے ساتھ کمیت كى علامت نہيں ہوتى- مثلاً انسان فانى ہى، مثلثیں بین اصلاع والى شكلیں یس مسلمان بت زیست نہیں، شہری باکشندے کروریس اکتے سفیدیں، طلبہ زبن نہیں ، وعیرہ وعیرہ - ایسے تضیوں کوجن کے ساتھ کمیت کی علامت ريعي" تمام" يا "كجير" ياان كامم معنى لفظ) مذ بو ناقص قضي كمت بين-السي صورت میں ہمیں کمیت کی علامت خود مگانا پر تی ہے۔ اویر دی ہوئی شالوں ہے۔ پہلے تین قضیوں کی شکل در اصل بیرہے۔ تمام انسان فانی ہیں، تمام شائیں تين ا ضلاع والى شكليس بن ، كو ئى مسلمان بت يرمت نهين- آخرى تين فيور ك منطقي سكل برے - كھ شهرى باشندے كرودين ، كھوكے سفيدين ،

فصل یا خاصه یا عرص عیرفارق موتو ده قضبه کلیم موگا - مثلاً انسان ما نداریس ، ا نسان عاقل بین ، انسان سوچ سکتے بین ، انسان کسی جگدا وروفت پر بیدا بوستے ہیں، یہ مکتبہ قضیے ہیں-اگرایک ناقص قضیہ موجبہ مواور اکس میں مجول موصورع کا عرص فارق بهونو وه قصنیه جزئیه بهوگا-مثلاً انسان سلمان بس ، انسان و اکثریں ، انسان پاکستانی میں ، برجزئیر تضیے ہیں۔اگر ایک ناقص قضیر سالبہ ہوتو محمول ایک ایسی صفت ہو گی ہو موصوع میں یا ترکہ محصین یا ان ماتی یا تعفیص اوقات نهبي يا يُ مِا تى - اوّل الذكر صورت بين قضيه كلته مو كا دشلامسلان بت يرست نهين - بت يرستى مسلمانون مي كهي نهين يا ن ما تي) اور مُونزالذكر صورت میں قضیہ جزئیہ ہوگا رمثلا مثلا مثلیما وی الا ضلاع نہیں۔مساوی لاضلاع ہونا ایک ایسی صفت ہے ہو مثلثوں میں بعض او فات نہیں یانی جاتی ا اسى طرح أومى قابل اعتبارتهين، كتابين دلحيب نهين ، مجزئير قضيه بن-كمين كے كاظست إن تغييوں كامفوم در اصل بيہ - كچھ أوى قابل اغتبار نيں کھ کتابی دلیسے نہیں۔

متعسلہ باشرطیقضیوں کی کمیت،۔

مترطیہ تضید بھی گلیدا در بڑئیہ ہوسے بن ۔ اگر کسی شرطیہ تضیے بیں مقدم
اور تالی کا تعلق لاز می ہو، بین ایسا ہوکہ جب بھی مقدم موجود ہو تالی بھی فنرور
موجود ہو، توقضیہ کلیہ ہوگا۔ لیکن اگر مقدم اور تالی کا تعلق لاز می نہ ہو، یعنی
ایسا ہوکہ بعض اوقات مقدم کی موجود گی بین تالی موجود ہوا در بعض اوقات
نہ ہو، توقضیہ برٹیر ہوگا۔ اگر وہ زہر قاتل کھائے گا تومر جلئے گا، اگر تم
بالی بیوسکے تو بیاس کم ہوجائے گی۔ یہ گلیہ قضیے ہیں کیونی زہر قاتل کے کھانے
بالی بیوسکے تو بیاس کم ہوجائے گی۔ یہ گلیہ قضیے ہیں کیونی زہر قاتل کے کھانے
ادر موت کے واقع ہونے ، بانی کے بینے اور بیاس کے کم ہونے بین لازمی

تعلق ہے۔ لیکن" اگر محنت کرو کے تو کا میاب ہوجا دیگے"،" اگر ورزکش کردگے تو تدرست رمو کے " یہ بوئر تضے ہی کیو کا محنت کرنے اور کا میاب ہونے ، ورزاش كرنے اور تندرست رہے بي لازى تعلق نہيں۔ لكن نترطة تفيول كوعمواً كلية تعتوركما ما تا معب الحنين عمليصور میں تبدیل کمیا جاتا ہے توان کی کمیت کلیڈ تضیوں کی صورت میں ظاہر کی مجاتی ہے۔ مُلا اگرو، ب ہے توج ، دہے مملہ صورت میں اوں تبدیل کیا جائے گا۔ مرحالت میں وکا م ہونا ہے کا د موناہے اور بر کار فضیہ ہے۔ منفصل فضيول كى كمتيت إ منفصله قضيه على كلته اور جزئريه موسكة بن - تمام أدمى يا اميربس يا غرب، تمام كيل يا مفيد بين يا مصر- بيركليه قضيه بن - كيمه آدى يا احمق بين يا برطينت مين، كيد دهانين يا سخت بين يازم بين، به جزئير فضي بين-لوث: - بریادر کھنا جا ہے کر کسی تضے کی کمیت اور کیفیت کا اندازه اس کشکل (Form) سے نہیں کیاجاتا بلد اس مے ہوم (Meaning) سے کیا جاتا ہے۔ بعض قضنے دیکھنے میں کلیہ نظراتے ين لين دراصل بورئم بوت ين -اسى طرح بعن قضيه ويمض مين موجبه نظرات بي دراصل سالمرسوت بي - مثلاتمام آدمی ایما ندار نهین، تنام کنابین دلچسپ نهیں، برقضی لفظ " تمام" كي وحبس كتيه نظر آتے ہيں - سكن در اصل جزئيہ ہيں -ان كامفهوم در اصل برہے۔ محصة دمی ایماندار نہیں۔ محص كنابي ديسي نبين- إسى طرح" بعض آ دميوں كے ليے يا تناد ہونا محال ہے" " کچھ ملزموں کا ہے گنا ہ ہونا مشکل ہے" دیکھنے

میں موجبہ قطبے نظراتے ہیں کیونکدان میں نفی کو فی علامت نہیں۔مگرمفہوم کے لحاظ سے بیرسالبہ قصنے ہیں۔ در اصل ان کا مفوم بیہے۔ بعض آ دمی و یا تدار نہیں ، کچھ ملزم سے کناہ نہیں۔ ¥ صرورير فضي ، حا ذنبه فضي اور اخماليه فضني !-جهت کی بنا پرقضیوں کی تقسیم ضرور بیر قضیوں ، حاذب قضیوں آور التمالية قضيوں ميں كى حاتى ہے۔ جہت سے مراد وہ تبقن ہے جس سے محمول كاموضوع كے متعلق اقراریا انكاركیا جاناہے۔ ایسا قضیہ جس میں محمول كاموضوع كے متعلق ا قرار با انكار ایک نفینی امر بوقفنیه صرور به كملانا ہے۔ بنانچ فضیر فنرور بروہ فضیر ہے جو کسی فزوری اور اٹل مفیقت كوبيان كرے - يعني ايسي حقيقت كوبيان كرے جس كاكسي مختلف حالت ميں ظاہر ہونا نام کس ہو۔ مثلاً مثلث ایک تین اضلاع کی شکل ہے، دارے كول ہيں ، انسان جوان عاقل ہے ، وغیرہ وغیرہ حزور یہ قضنے ہیں منروریہ قضيول مين موصنوع اورمحمول كابائهي نعلق موصنوع اورمحمول كي ايني المليت برمبنی مؤناہے اور وہ تعلق ہرحالت بیں ویساہی ہوناہے جیسا کہ تصنیمی بیان کیا گیاہے۔ مثلاً دائرہ ہوتے ورکول ہونے ہی صروری تعلق ہے۔ برمحض امروا فغربی نہیں کہ واڑے گول ہی بلکھ ایک عزوری اور اٹل امرہے۔ ایک سا دنیر قضیروہ قضیہ ہے جس میں عمول کا موصوع کے متعلق اقرار یا انکار صروری طور بر نہیں کیا جاتا بلکہ محص ایک امر واقعہ کے طور برکیاجاتا ہے۔ مثلا کوے سیاہ ہی، باوشاہ دولت مندیں، گھوڑے سبز ہیں، يشاور باكتنان كا دارالخلافه نهين، وغره وغيره حا ذري قضي بين - حادثيه قضيوں ميں محصن ير كها جانا ہے كه ظلاں جيز اليسى ہے يا اليسى نہيں - بير نہيں

که جاتاکه فلاں بیز صروری طور برایسی ہوتی ہے یا ایسی نہیں ہوتی جانچ ایسے قضیوں میں موضوع اور محمول کا باہمی تعلق ان کی اپنی اصلیت پر مبنی ہونے کی بجائے مشاہرے ہمبنی ہوتا ہے اور جہاں تک مشاہدہ کام کرتا ہے وہ تعلق ویسا دکھانی دیتاہے۔ مگراکس کا ویساہونا عزوری نہیں ہوتا یہ قصنبہ کہ كوت سياه بل ايك امروا تعدكوبيان كرتاسي - كوابون اوركسياه بونے میں وہ عزوری اور اطل تعلق نہیں ہو دائرہ ہونے اور گول ہونے میں ہے۔ اگر موضوع ا ورمحمول كابا بهی تعلق تقینی نه موملک معن ما لتوں میں ویسا بوجيها كرفضيه من ظامركماكيا سے اور معض حالتوں من ولسانه موتو فضياح البرموكا بينا لخير اخماليقفيره فضبه موتاس عس من موصوع ا ورحمول كے درمیان ایسا تعلق موجوا كرجه مرحالت مين صا دق نهين مؤناتام بعص مالتول مين صادق ہوگتا ہے۔ شال ممکن ہے کہ ہیفے کامرلین بچ مائے ، ممکن ہے آج باری بو، تنايد طليخنتي نه بول، شاير صليس الجي نه بول، وعيره وغيره اختمالير قضيم. مزورية تضيون سے ہميں يہ ية جلتا ہے كه فلان بونا مزورى ہے۔ ما دئیر فضے ہیں یہ تاتے ہی کہ فلاں جزفلاں ہے یا نہیں۔ اور اتفالیہ فضيے ہیں بر تباتے ہیں کہ فلاں جزکے لیے فلاں ہونے کا اختال ہے یا تہیں۔ علامات کے ذریعے سے ہم إن مختلف قصیوں کویوں بیان کرسکتے ہیں۔ مزورب ففي:-یر عزوری ہے کہ و ، ب ہو - بہ عزوری ہے کدو، ب نہ ہو ر بہ عزوری ہے کہ شکتیں میں اضلاع والی شکلیں ہوں ۔ بر حزوری ہے کہ مثلثیں کول نہ ہوں۔) حادثير فضے: و، ب ہے ۔ و، ب نہیں۔ . ر حبنی سیاه فام بین - مسلمان مشرک نہیں)

احتمالیہ قضیے :-برسکتا ہے کہ و ، ب ہو ۔ ہوسکتا ہے کہ و ، ب نہو۔ ربوسکتا ہے مرسکتا ہے کہ و ، ب ہو ۔ ہوسکتا ہے کہ و ، ب نہو۔ ربوسکتا ہے

کردنیا میں اس قائم ہوجائے۔ ہوسکتا ہے کہ تیسری عالمگرجنگ نہوں۔ فوجی: کیفیت اور کمیت کی طرح جمت کا اندازہ بھی کسی تھنے

ك ظاہرى تكل سے نہيں لگایا جاتا بكراس كے مفوم سے لگایا

عاتاب - شلامها وى الاضلاع متلتين مها وى الزاويرين ، دو

منتقم خط عگر نہیں گھرتے ۔ برتضے ویکھے بین حادثیہ نظراتے

ين عروراصل مزوريين - يرمزوري ہے كرمساوى الاصلاع

منکنی مساوی الزاور بهوں - بر فروری ہے کدوومستقیم خط حگر مز

ملفوظی یا تحلیلی قضیے اور معقولی با زرگیبی قضیے:-مفہرم کی بنا پرقصنیوں کی تقسیم لمفوظی اور معقولی قضیوں میں کی جاتی ہے۔ مفہرم کی بنا پرقصنیوں کی تقسیم لمفوظی اور معقولی قضیوں میں کی جاتی ہے۔

اك طفوظي تضير وه تضير الم حبس بين محمول كامفهوم مومنوع كے مفهوم بين

موجود ہرتاہے۔ انسان جوانِ عاقل ہے، مثلثین میں اضلاع والی تسکلیں ہیں ،

دینرہ ویخرہ طفوظی قضیے ہیں ایسے قضیوں میں محمول ہیں موصوع کے منعلق کوئی نئی اطلاع نہیں دنیا بلکہ محص اس کے مفوم کو کسی قدر کھول کر

بيان كرديا ب، اسى ليط بيضيون كونحليلى قضيد كنته بن برده شخص بوشك

كم مفهوم كر سمحقا سے يكمى سمحقا ہے كر مثلث تين اضلاع والى تنكل ہے۔

انسان کے متعلیٰ برتبانا کروہ حیوانِ عاقل ہے یا شلث کے متعلق برتبانا کر ا

وه نين اصلاع والى شكل مطنسان ورثلف كصنعلى كوفى نئى اطلاع نهيس إنسان ورجعان فل

محف نفظی کی ظرید و و تخلف صری میں - مفہوم کے لحاظ مخلف صین نہیں۔

اس کے رحکس ایک معقولی تفلید وہ قضیہ ہے جس میں محمول کا مفہم موضوع کے مفہوم میں موجد نہیں ہوتا ۔ بیغا بی بہادریں ، گئے وفا وار ہیں، کرسیاں مکرطری کی بنی ہوئی ہیں وغیرہ ویغیرہ معقول قضیے ہیں۔ ایسے قضیوں میں محمول محفن موضوع کے مفہوم کی وضاحت ہی نہیں کر المبکراس کے متعلق کوئی نئی اطلاع ویتا ہے " پنجا بی "کے مفہوم ہیں" بہا در ہونے "کوفھوم موجود نہیں۔ با نفاظ دیگر پنجا بی ہونا اور بہا در ہونا مفہوم کے لحاظ ہے دو مختلف صدوں سے دو مختلف صدوں سے مرکب ہے۔ اسی لیے ایسے قضیوں کو ترکیبی قضیے کہتے ہیں۔ جنائج ایک محقول باتر کیبی قضیے کہتے ہیں۔ جنائج ایک محقول باتر کیبی قضیہ وہ قضیہ ہے۔ اسی لیے ایسے قفیوں کو ترکیبی قضیے کہتے ہیں۔ جنائج ایک محقول باتر کیبی قضیم کے متعلق ہمیں کوئ نئی اطلاع دے کر ہمارے علم میں اضافہ کرنے۔ ایسے قضیے میں محمول اپنے موضوع کے متعلق ہمیں اور نئی اطلاع دے کر ہمارے علم میں اضافہ کرنے۔ ایسے قضیے میں محمول اپنے مفہوم کے لحاظ سے موضوع کا جزو نہیں ہوتا بلکہ اس سے علیحہ و

مفہوم سے ہماری مرادیهاں ولالت وصفی بانصنی ہے۔ ہم یہ بڑھ جی ہیں کہ اسمائے خاص غیرتضمنی ہوتے ہیں۔ بندا اگر کسی فضیے کا موصوع اسم خاص ہوتو اس موضوع کے تضمن ہیں محمول کا تضمن موجود نہیں ہوسکنا کیونکو اسم خاص کا تنصی نہیں ہوتا۔ جیائج وہ قضیہ طفوظی نہیں ہوگا جکمعقول مرکا۔ شکا گرکا دام آدمی ہے، ڈ لہوزی ایک شہرہے، ہرکلولیزایک بالمیکا ہے، مرکلولیزایک بالمیکا ہے،

وغیره و بخیره معفولی تصنیم بین اگرکسی قصنیه کا موصوع اسم معرفه به و (مگر اسم خاص نه به و) تو وه تصنیم ملفوظی موسکتا ہے۔ مثلاً ایران کا با دشاه ایک مرد ہے ، انگلتان کی ملکہ ایک عورت ہے ، اس سکول کا میڈ ماسٹر ایک مرد ہے ، اس مکان کی مالکہ ایک عورت ہے ، وبخیره وبخیره ملفوظی تصنیم بین مرد ہے ، اس مکان کی مالکہ ایک عورت ہے ، وبخیره وبخیره ملفوظی تصنیم بین مام منطقی تعرفین ملفوظی قصنیم بوتی میں کیوبکہ تعرفیت میں مصن تعرفیت شده مدکے تعنمین کی وصاحت کی مبالی ہے ۔ اگر محمول ، موضوع کی صنیس یا فعمل یا محقولی ہوتی حاص ہوتو تصنیم محقولی ہوگا۔ اور اگر مجمول ، موضوع کی نوع یا عرض ہوتو تصنیم محقولی ہوگا۔ اور اگر مجمول ، موضوع کی نوع یا عرض ہوتو تصنیم محقولی ہوگا۔

الغرض ملفوظی نضیروہ نفسیر ہوتا ہے جس میں محمول ، موصوع کے لیے کوئی نئی بجیز نرہو اور معقولی قضیہ وہ نضیہ ہوتا ہے جس میں محمول ، موصوع کے لیے ایک نئی جز ہو۔

محدود (Exclusive) اوراستنائی (Exclusive) قضیے:

قضیوں کی مندر مربالا قسموں کے علاوہ محدود اور استنا کی تفیے بھی منطق کی کتابوں میں بیان کئے مجائے ہیں۔ ایک محدود تفیہ وہ ہے جس منطق کی کتابوں میں بیان کئے مجائے ہیں۔ ایک محدود یا مخصوص کر دیا جائے۔ محدود یا مخصوص کر دیا جائے۔ مثلاً عرف مهندو بین ، مرف محتی طلبہ انعام مصل کرتے ہیں ، مرف محتی طلبہ کرتے ہیں ہے ۔

ایک استنائی قضیہ وہ قضبہ ہوں فضبہ ہے جس بیں محمول کا اطلاق موضوع کی کل جماعت بر نہیں ہوتا بلکہ موضوع کا کچھ حصة مستنی یا خارج کر دیاجاتا ہے۔
مثلاً مسلمانوں کے سواسب لوگ مندوستان میں ٹوکشحال ہیں، پارے کے سواتمام دھانیں کھوس ہیں، موائے عزیبوں کے تمام لوگ نوش ہیں، وغیرہ وبغیرہ۔

محدود اور استثنائی نضیے ایک ہی مفہوم کو دو مختلف طریقوں سے
خاہر کرتے ہیں۔ لہذا دونوں ایک دو سرے کی شکل ہیں منتقل کیے جاسکتے ہیں۔
لیکن جب الحفیں ایک دو سرے کی شکل ہیں منتقل کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت
تبدیل کرنا پڑتی ہے ناکر ان کا مفہوم وہی دہے۔ مثلاً سے محدود قضیہ کہ صرف
نیک وگ جنتی ہیں " استثنائی شکل میں یوں ہوگا " نیک وگوں کے حواکرئی جنتی
نہیں " اسی طرح یہ استثنائی قضیہ کہ" پارے کے سواسب دھا تیں تھوس ہیں "
محدود تفیے کی شکل میں یوں ہوگا " صرف پارہ کھوس دھا تنہیں تھوس ہیں "

مندرج ذیل قضیوں کی منطق خصوصیات بیان کرو۔ ۱- کوئی انسان کائل نہیں: ساوہ ، جملیہ ، سالبر، کلیہ ، حادثیہ ، معقولی۔ ۲- مثلث کے بین زاویے دوقائمُوں کے برابریں: ساوہ ، جملیہ ، موجب،

کتیر، عزوربه، معقولیس- کچھرکتے وفا دار ہیں بہ سا دہ حملیہ، موسجہ، سجزئیہ، حا ڈئیہ، معقولی۔
س- کچھرمتلئیں مساوی الاصلاع نہیں :- سادہ، حملیہ، سالبہ، سجزئیہ، عا دُنیہ، معقولی۔
۵- اگر دھاتوں کوگرم کیا جائے تو وہ بھیلتی ہیں :- شرطیہ، موسجبہ، کلیہ، ضروربہ،
معقد ل

٧- تمام أدى يا اميرين بإغريب :- منفصله ، موحه ، كتبه ، ما وثيه ، معتولى --

## دسوال باب

## قضيول كي عالنا بنكليل

## FOUR STANDARD FORMS OF PROPOSITIONS

ہم یہ پڑھ سے بیں کر کمت کے فاظ سے فنیوں کی دوسیں بیں ۔ بعن کلیداور بحزائيه واوركيفيت كے لحاظ سے كھى تفيوں كى دوقىميں ميں ويعى موجداورسالىد -ا گرہم کمیت اور کیفیت کو یک جاکرویں ترسیس کل جارتھنے ملیں گے - یعنی دا، كليدا ورموجد دمى كليداور ساليد رم ، جُزئيراورموجد رم ، بُرنيرا ورسالير-قضبوں کی بہی جا راساسی شکلیں ہیں اور باقی تمام قضیوں کو ان مجارتسکلوں يس سے كسى ايك سنكل ميں دالاجاتاہے- ان جاراساسى قضيوں كو جارنام يا نشان ديے گئے ہی اور وہ بہی -

کونی میزگول نهیں ع کونی ام سیمه ی و مین نهیں رکھیہ سالیبہ) کونی کھلاڑی ذبین نہیں 1. 58°61 - in عمر کول بی -و المحدة م سع بن -( مجمد کھلاڑی ذبن بن المجمد المجمد المناسب المجمد المعلم المناسب المجمد المجمد المستصفح نهيس المبار) المجمد المعلم المعلى وبين نهيس ا محمد ورب بنس مملية قضيوں کی بير جاراساسی تسكليں منطق کی درسی کتابوں میں عموماً بيان کی جاتی ہیں۔ان چارقضیوں میں سے دو موجہ ہیں ریعیٰ اواوری) اور دوسالبہ ربین ع اور و) - انسی طرح دو کلیمین رایینی و اور ع) اور دو جزئیر ربینی ی اور و)

| کیت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كيفيت | تفسي |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| The state of the s | 27.50 | 1    |
| المحقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سالب  | ٤    |
| 2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25    | ی    |
| 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالب  | 9    |

اگرموضوع (Subject) کوس اورمحول (Predicate) کوپ سے ظاہر کیاجائے توہم ان جار قضیوں کو مخفر طور پریوں بھی تکھوکتے ہیں۔ سی و ب ریعنی تمام س ، ب ہے) س ع ب ر بین کوئی س ، ب نہیں، س ی ب ر بین کچھ س ، ب) س ی ب ر بین کچھ س ، ب) س و ب ر بین کچھ س ، ب نہیں،

بعن اوقات تفیوں بیں منفی صدود (مثلاً فیرس ، فیرب) کھی استعمال کی مجاتی ہیں۔ ایسی منفی صدود کونشا نات کے ذریعے سے ہم یوں بھی تکھ سے ہیں۔ مثلاً " تمام فیرس غیرب ہے " یہ تفنیہ مختصر طور پرہم اس طرح تکھ سکتے ہیں۔ سکتے ہیں۔ یہ تن و ت ۔ مثلاً " تمام فیرس غیرب ہے " یہ تفنیہ مختصر طور پرہم اس طرح تکھ سکتے ہیں۔ بی و ت ۔

طلبہ کو بیا ہے کہ و،ع،ی،وکی شکوں کوا بھی طرح ذبن نشین کرلیں۔ و،ع،ی،وکا اظهار شکوں کے ذریعے سے: یوکر کے دا ترسے ا

(DIAGRAMMATIC REPRESENTATION OF A.E.I.C. (EULER'S

اکھاروی صدی کے ایک سوس (Swiss) منطقی بولونے نفیول کی اِن جا رشکلوں اِنعنی لو ، ع ، ی ، و ) کو دائر وں سے ظاہر کیا ہے ۔ اگر موضوع کوئس ا اور محمول کو ، ب تصور کر دیا جائے تو ایک دائرہ ' س کے بیے ہوگا اور ایک و پ ، کے بیے۔ سی اور پ کے دائروں کو مختلف طریقوں سے ملاکر ہم موضوع اور محمول کے مختلف تعلقات کو رہول ، ع ، ی ، و بیں بائے مواستے ہیں اظامر

كرك ين-

س اورب کے داڑوں کو ہم مرف پانچ مختلف طریقوں سے آپس میں ملا سکتے ہیں۔ رن س اورب کے داڑے بالکل ایک دوسرے سے علی ہ ہوں۔ رن س اورب کے داڑے بالکل ایک دوسرے سے علی ہ ہوں۔ رن س اورب کے داڑے بالکل آپس میں برابر ہیں۔ رن س کا داڑہ ب کے دائرہ کلینڈ اکس میں شامل ہورہ) ب کا دائرہ میں شامل ہورہ) ب کا دائرہ میں شامل ہورہ) ب کا دائرہ س کے دائرے سے بڑا ہوا ور س کا دائرہ کلینڈ اکس میں شامل ہورہ) ہورہ)

س اورب کے داریے قدرے بعنی صرف بھڑئیڈ آبس ہیں مشترک ہوں۔ یہ با بنچ صورتیں مندر مرفیل شکلوں سے ظاہر ہیں۔



اب ہم یہ دیکھتے ہیں کرو، ع، ی، و کوکون سے داڑے ظاہر کر کھتے ہیں۔ و = تمام س، ب ہے ۔ وکر دومندر ہر ذیل داڑے ظاہر کرتے ہیں۔



شکل نمبردد، پس سی کا ما تره اور پ کا دائره و ونوں برابر بیں -اگرایک دائرے کو دوسرے پررکھ ویا جائے اور وہ آپس بیں بالکل برابر ہوں توہم کہر سکتے ہیں کہ س د بین موضوع سے کی کل جاعت ب دیعنی محول کی کل جاعت کے باب ہے۔ بالفاف وگر تمام س، پہنے ۔ شکل نمرردد) میں س کا تمام دائرہ پ
کے دائرے میں شامل ہے۔ یعیٰ تمام س، پہنے۔
ع دائرے میں شامل ہے۔ یعیٰ تمام س، پہنے۔
ع د کوئ س، پ نہیں۔ ع کومندر معہ ذیل شکل ظاہر کرتہ ہے۔



اس شکل بین سی اور ب کے دائرے کینڈ ایک دورے سے علحہ ہ بین ۔ ان بین کسی قدم کا اختراک نہیں۔ یعنی کوئی س، پ نہیں ۔ یعنی کوئی س، پ نہیں اور ہے کہ کم از کم کچھر سے کا مطلب موت کچھ سے تہ اس کا مطلب موت کچھ سے کہ از کم کچھر سے کا مطلب موت کچھ سے تہ اور کم کھی سے کم از کم کھی سے میں کہ کسی صغمون میں پاس ہونے کے لیے سویس سے کم از کم سے مربوتا ہے ذکر مرف سے ہزر ہوتا ہے ذکر مرف سے ہزر ہوتا ہے ذکر مرف سے ہزر ہونے بیا ہندی کہ کے مطلب کسی جماعت کا کم از کم کچھ سے تہ ہوتا ہے ذکر مصفہ ہوتا ہے ذکر صوف ہوتا ہے ذکر مس کے بی صوف کچھ سے تہ لہذا کہ کچھ کے کہ کا مطلب کسی جماعت کا کم از کم کچھ سے اس لیے بو وائرے اوکو ظامر کرتے ہیں وہ می کو کھی ظامر کرتے ہیں۔ اگر تمام میں ، پ سے توس کا کچھ سے تھی ہوت کے لیے مندر ہو ذیل دائر سے ہیں۔ اگر تمام میں ، پ



شکل نمبررس اور رس بین سی کا مرف ایک حصت ب بے۔ بعی کھے سی ، ب

ہے۔ شکل نر (۱) اور (۲) ین تمام س، پہے۔ اور اگر تمام س، پہے۔
کا کچھ حصۃ بھی پہے۔
و یکھ س، پہ نہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ س کا کم از کم کچھ حصہ رنہ
کر نے و یکھ حصۃ ، پہنیں ۔ یعنی س کم از کم جزیر ، ( زکر صرف جزیر ، )
پہنیں ۔ لہذا ہو شکل ع کو ظاہر کرتی ہے وہ و کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وکے
ہے مندر جر ذیل وا گرسے ہیں ۔



شکل نمروا) یم نماراس، پ سے باہر ہے۔ اور سا راس، پ سے باہر ہے۔ اور سا راس، پ سے باہر ہے۔ اور سا راس، پ نہیں۔ باہر ہے۔ بین کچھ س، پ نہیں۔ نکل نمر ربا اور رہا) یم صاف طور برس کا کچھ ہوتہ ہے تہیں۔ بین کچھ س، پ نہیں۔ رفوٹ :۔ اگرچ" کچھ" کا مطلب "کم اذکم کچھ" ہوتا ہے اور حزوری طور پ مرف کچھ" نہیں ہوتا۔ لیکن " مرف کچھ" بھی "کچھ" ہی ہوتا ہے۔ )

میشکلیں چندال سود مند نہیں۔ ایک شکل کا صرف ایک ہی مطلب ہونا عالم بیونا عالم کے دائروں کے باتی تمام قضیوں کے دائرے مبھم ہیں۔ یعنی ان سے صاف طور بریہ نظا ہر نہیں ہوتا کہ وہ کونے قضیے کو ظاہر کرد ہے ہیں۔ علادہ بریں بردا راک می مطلب کو دائرے مبھم ہیں۔ یعنی ان سے صاف دائر ہے شرطیہ یا متصلة قضیوں کو ظاہر نہیں کرسکتے۔ مثلاً ہم اس قضے کوکھ" اگرس، دائر ہے شرطیہ یا متصلة قضیوں کو ظاہر نہیں کرسکتے۔ مثلاً ہم اس قضے کوکھ" اگرس، بہت توج ، د ہے "کسی شکل سے ظاہر نہیں کرسکتے۔ استنتاج کی بحدیدہ صورتیں

بھی رہویم آگے بل کر بڑھیں گے ان دائروں کے ذریعے سے ظاہر نہیں کی جاتیں۔ قضیوں میں حدود کی جامعیت: -DISTRIBUTION OF)

(TERMS IN PROPOSITIONS :- اگر کولی حدر نواه وه کسی قفیدین

موضوع ہویا محول) ابنی تعیریسی ولالتِ افرادی کے لحاظ سے بحثیت کل استعمال ہو تو وہ مجامع (Distributed) کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی صد

این نجیرکے اعاظ سے کسی قضے میں بجٹیت جزی استمال ہو تو وہ بخر ما مع

(Undistributed) كىلاتى ہے - بالفاظ دیگرایک تعداس صورت

میں جامع ہوتی ہے جبکہ اس کی مکمل تعبیر بعنی اکس کے تمام افراد کی طرف اثبارہ ہو۔ اور اکس صورت میں بغرجامع ہوتی ہے جبکہ اس کے صرف ایک جزوکی

طرف اشاره بو- مثلًا اكريم بركبين كرتمام انسان فاني بين تو اكس قضيه بين حد

انسان ما مع بوگی کبونکه مماراشاره کل جماعت انسانی کی طرف سے۔اسی

عرج اگر ہم یہ کہنیں کہ کوئی مرد تورت نہیں نواس تفیے بیں حدوم و، نما مع ہوگی

كيونكم بمالا اشاره تمام مردوں كى طرف ہے۔ ليكن اگر ہم يركميں كر كھوانسان

نیک بن یا چھمرد دلیر بنی توان تضیوں بن انسان اور مرد ، غیر جانے ہونگے

كيونكر ممارا اشاره تمام انسانون اورتمام مردون كى بجائے كچھ انسانوں اور كچھ مردون

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ و، ع، ی اور ویں کونسی مدجامع ہوتی ہے اور

دا) ال (کلیم موجبر) تمام س، پ ہے۔ تمام انسان فانی ہیں۔ تمام کوے سے ایس میں موضوع کی محمل تعبیر کی سے ایس موضوع کی محمل تعبیر کی طوف اشارہ ہو تا ہے جیسا کہ نفظ ' تمام ' سے ظاہر ہے المذا قضیہ و دیعی

کلی موجب) میں موضوع ہیشہ جائے ہوتا ہے۔ سین محمول کی مکل تعبیری طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام س، ب ہے۔ توظاہرہ کہمارا اشارہ س کی تمام جاعت کی طرف ہے لیکن ب کی تمام جماعت کی طرف نہیں ۔ تمام س، ب ہی ہیں کہ تمام س، ب میں نئیل شہیں ۔ تمام س، ب میں خاب کا یہ مطلب تو صرورہ کہ تمام س، ب میں شامل ہو "تمام گدھے شامل ہو "تمام گدھے جانورہیں" اس قطیعے میں ہما را اشارہ تمام گدھوں کی طرف توہے مگرتمام جانوروں کی طرف توہے مگرتمام میں جو بی محمول کا طرف توہے مگرتمام جانوروں کی طرف نہیں۔ تمام گدھے "کچھ جانور" ہیں۔ لہذا قضیہ و میں موضوع جانور اس جامع اور محمول خیرجانے ہوتا ہے۔

رد) ع رنگیر سالیم : کون س، بنین کونی شان دائره نبین کوئی شکت دائره نبین کوئی شکت دائره نبین کوئی شکت دائره نبین کوئی مرد عورت نبین ایسے نفیدول بین رضوع اور محمول دونول کی محمل تعییری طرف اشاره بوتا ہے ۔ جب ہم بیسکتے ہیں کہ کوئی س، ب نبین تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام میں بی سے ضارج ہے ۔ اور تمام بی بس سے خارج ہے "کوئی شکت دائرہ نبین" اس نفیے اور تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اس نفیے کا میں ہمارا اشارہ تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اس نفیے کا میں ہمارا اشارہ تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اس نفیے کا میں ہمارا اشارہ تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اس نفیے کا میں ہمارا شارہ تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اس نفیے کا میں ہمارا شارہ تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اس نفیے کا میں ہمارا شارہ تمام مشکنول اور تمام دائروں کی طرف ہماری سے دیا قدہ دیا

مطلب بہ ہے کہ تمام مثلثیں تمام دارُدن سے نمارج بی - لہذا مضبرُع میں موصوع اور محمول دونوں جاسے ہوتے ہیں۔

رسا) می د برز نبهمورجبر) :- کچه س، ب ب - کهه ام بیتی بی - کهه ام بیتی بی - کهه استی بی ایسی مرصوع غیر ما می ایسی مشکل بی - ایسی تصنیوں بی موصوع غیر ما مع برقا ہے . بی ایسی مشکل بی - ایسی تصنیوں بی موصوع غیر ما می بیتی ہے . بیا کہ نفظ" کچھ اُسے ظاہر ہے ، ورجه ان ک مجمول کا تعلق ہے اُس کے بقینی طور بر ما مع بونے کے متعلق کوئی اشارہ نہیں - جب ہم بر کہتے ہیں کہ کچھ ام میٹھے بین تو ہما را اشارہ تمام میٹھی بیز وں کی طرف نہیں ہوتا - یعنی ہما را .

مطلب برنہ بن ہوتا کر کچھ آم " تمام میٹھی چیزں " ہیں بلکہ یرکہ کچھ آم کچھ کھی چیزی " ہیں - اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ گئے سباہ ہیں نو ہمارا یہ طلب ہوتا ہے کہ کچھ گئے ""کچھ سیاہ چیزیں" ہیں - لہذا قضیہ کی میں موضوع اور محمول دونوں نور جامع ہوتے ہیں -

رمم) و رمزئيرسالبر) :- کچھس، پنهيں کچھمتلين مساوي الاصلاع منہيں ۔ کچھم دو در برنهيں ۔ کچھ کھورات سفيد نهيں ۔ ايسے قفيوں بين موضوع غير جامع ہوتا ہے حب اگر افظ" کچھ" سے ظاہر ہے ۔ ليكن محمول جامع ہوتا ہے جب ہم يہ كتے ہيں كہ کچھس، پنهيں توہما دامطلب يہ ہوتا ہے كر مچھس، تام ب سے فارج ہے " کچھمرد دولير نهيں" اِس قضيے كامطلب يہ ہوائا اُتارہ مرد" "تمام دلير" آدميوں كى جماعت سے خارج ہيں - جب كم ہمادا اثنارہ تمام دلير" دميوں كى طوف نه ہو ہم يہ نهيں كہ سكتے كہ وہ جندمرد جن كی طرف موصوع بيں اشارہ ہے دلير نهيں - لهذا قضيئر وہيں موضوع غير جامع اور محول عامع موسوع عير جامع اور محول عير موسوع عير جامع موسوع عير جامع اور محول عامع موسوع عير جامع اور محول عامع موسوع عير جامع اور محول عير جون اسے د

| محمول     | موصوع       | قضي |
|-----------|-------------|-----|
| غربابع    | مايع        | 1   |
| 26        | 26.         | ٤   |
| غير سا مع | المرابع الم | G   |
| 26        | عبر جامع    | 9   |

و، ع، ی، و بین صدودی جامعیت کویم دا زُون کی مدرسے بھی وکھلا سے ہیں۔ دا، و کے لیے مندرجہ ذیل واڑے ہیں۔



س اِن دونوں شکلوں ہیں سارا لیا گیاہے۔ پ شکل نمبر دا، ہیں توسارا
لیا ہے لیکن شکل نمبراا ہیں اس کا کچھ حجمتہ لیا گیاہے۔ با نفاظِ دیگر قصیر لیا
ہیں س یعنی موصوع تو ہمیشہ ہا مع ہوتاہے لیکن ب یعنی محمول ہمیشہ ہا مع
نہیں ہوتا۔ لہذا احتباطاً ہم ہی کہیں گے کہ قضیہ ل بی محمول غیر ما مع ہوتا ہے۔
پس قضیر کو میں موضوع مجامع اور محمول غیر مجامع ہوتا ہے۔
بس قضیر کو میں موضوع مجامع اور محمول غیر مجامع ہوتا ہے۔
دما) ع کے لیے مندر مع ذیل دائر ہے ہیں۔



جلیا کردا رُوں سے ظاہرہے نمام س، نمام ب سے فارچ ہے بیائیہ قضیہ ع میں موضوع اور محمول وونوں مامع ہوتے ہیں۔ رہا، ی کے لیے مندرہے ذبل داریے ہیں۔



شكل نبراد اورشكل نبردا بين توسى سالالياكيا بعد مكي تكل منبردا) اور

نمبردم) بین س کا کچھ حمیتہ بیاگیا ہے۔ بالفاظ دیگر قضیئری میں میں یعنی موصوع ہمیشہ حامع نہیں ہوتا۔ لہذا احتباطاً ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ تضبیری میں میں فیرجامع ہوتا ہے۔ جہاں تک ب یعنی محمول کا تعلق ہے ، نسکل نمبردا) اور شکل نمبردم) میں یہ سادا لیا گیاہے لیکن شکل نمبردم) میں اس کا کچھ صفتہ لیا گیاہے۔ بالفاظ در کھے قضیئری میں محمول ہمیشہ جامع نہیں ہوتا۔ لہذا اختیاطاً ہم ہی کہیں سافاظ در کھے قضیئری میں محمول عیر جامع ہوتا ہے۔ کہ قضیئری میں محمول عیر جامع ہوتا ہے۔

یس قضیئری بین موصوع اور محمول دونوں غیر ما مع ہوتے ہیں۔ رہم) وکے بلے مندر معرف یل دائرہے ہیں۔



س مرف شکل نبردا، بین سادا بیاگیا ہے اور شکل نبردا، اور نبردا) ہور اس کا کچھ صفتہ بیا گیا ہے۔ چنا بینہ تعنیہ و بین سابقی موضوع ہمیشہ جامع نہیں ہوتا - لہذا احتیاطاً ہم بی کہیں گے کہ تعنیہ و بین موضوع بیز جامع ہوتا ہے۔ جہاں تک ب بعنی محمول کا تعلق ہے بیتما م شکلوں ہیں سادا بیا گیا ہے۔ بعنی متمال کا تعلق ہے بیتما م شکلوں ہیں سادا بیا گیا ہے۔ بعنی متمال ہے۔ بعنی متمال ہیں شہر جامع مع متاب ہوتا ہے۔ بدنی مقاربے ہے۔ لہذا قصنیہ و میں محمول ہمیشہ جامع موتا ہے۔

پس قضیہ و میں موصوع عیر جائع اور محول جائع ہوتا ہے۔ مندر جم بالا بحث کے تتا ہے ہیں۔ گلیہ قضیوں دیعنی لا اور ع) ہیں موصوع جائع ہوتا ہے۔ لیکن ٹیزئیہ قضیوں دیعنی می اور و) میں موصوع يغر جامع ہوتا ہے۔ موسجہ تعنیوں ربعنی اواوری) میں محمول غیرجامع ہوتا ہے۔ لكن سالبرفقنيوں ريعنى ع اوروى مين محمول جامع بوناہے۔

ويونكه كليب لهذااكس مين موضوع عامع بوتا ہے اور يونكه برساليه نہیں لہذا اس میں محمول غیرجامے ہوتا ہے۔ ع ہونکہ کلتہ بھی ہے اور سالیہ کھی لہذا اکس میں موضوع اور محمول دونوں جاسے ہوتے ہیں ۔ی نہ کلتہ ہے منسالير، لهذااس مين نرموصنوع عامع بوتا ہے مامحول - وسي نكر كر نير ہے لمذا اس مين موصوع مؤمامع ہوتا ہے۔ ميكن مؤسك البہ سے لهذا اس

يں محول ما مع ہوتاہے۔

اكريم جامع كونشان سے اور بير جامع كونشان بدسے ظاہر كوں توم ال ع ، ی، و میں مدود کی جامعیت کو یوں ظاہر کے ہیں۔ و= تمام س، ي ہے = تمام انسان فانى بى -ع = كونى سى، ك نبين = كوئى مرد مورت نبين. ی: کچھس ، ب ہے = کچھ کھورٹے سفیر ہیں۔ و = کھ سی ، نے نہیں = کھ آ دمی ڈاکٹونیں۔ جملول كى منطقى شكل بين تحويل

سم يريوه على بين كومنطق من تغييون كى عاراساس تسكليل بيم كاجاتى بين. بعنی لو، ع ، ی ، و - چنانجداک جملوں کو جوان منطقی شکلوں میں نہ ہوں لو ، ع ، ی، وی شکل میں ڈھا لاجا تا ہے۔ کسی جملے کو منطقی شکل میں لانے کے لیے میں اكس مى كفورى بهت قطع وربدكرنا يراق ہے - ليكن ايساكرنے بين يراختياط لازمى سے كە اس كے معنى ميں كوئى تبديلى واقع نرمو -جب كى جملے كوشطفى

شكل مين دهالاجاتاب تواس كے موضوع ، محول اورنسبت حكميداوراس كى كيفيت اور كميت كووا ضح طور برظا مركيا جانا ہے ۔ مخفراً كسى جملے كو منطقی شکل میں ڈھالنا در اصل و،ع،ی، وی شکل میں ڈھالناہے۔ برمعلوم كرناكهكسى جطع بين موضوع كونسا سے اور محول كونساكولى مشكل بات نهين - بيكن اگركسي جلے بين موضوع اور محمول سرسري طورير ويكف سے نظر مذائين تو يہ ويمينا جاہيے كركس كے متعلق كچھ كها كيا ہے اور كياكها كياب - ووجن كے متعلق كھ كها كيا ہو موضوع ہوتا ہے اور ہو كھ كها كيا ہووہ محول ہوتا ہے۔ جہاں كك نسبت حكمة كا تعلق م مرفط جي بين كريه مينشه زما يزمال اورفعل ما قص كي تسكل سے " يا " بين " يا " نبين ہے" یا "نہیں ہیں" میں ہونی جائے کسی جلے کے تومنوع ، مجھ ل اورنسبت علمير کے تعین کے بعد سمیں اس جلے کی کیفیت اور کمیت کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ رام سے ہیں کہ کیفیت اور کمیت کا اندازہ کسی جلے کی ظاہری شکل سے بنیں کیا جاتا بلکہ اس کے معنی سے کیا جاتا ہے۔ مومنوع بھول، كيفيتن اور كميت كومعلوم كريينے كے بعد حب ميں يہ بنتہ جل جاتاہے كم كولي جمله وب ياع ب ياى ب يا و، تربم أس و، ع ، ى يا و كى تسكل بىل لاسكنتے بىل - مثلاً برقضيے :-١- كت عبونكت بين -۲- مرد ورتن بنس-٣- اكثر انسان فود عزمن بين-٧- تمام چكن والى جزي سونانسي -مندر معرفیل مشکوں میں تبدیل ہوں گے۔

|     | 6       | 13                | م من ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نشان کم بین |     |
|-----|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1=  | میر میر | كصه نكن وا د حاذر | المتار ال | تمام        | (V  |
| 8 = | ui.     | الارت.            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35          | (4) |
| 15= | 154     | ;o's, g           | انیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.         | (4) |
| 9:  | vir     | سونا              | يحكينه والي جزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ .;        | (4) |

شرطیر قصنے کھی ل، ع، ی اور وکی شکل ہیں ڈھاسے جا کتے ہیں۔ ۱- اگرتم محنت کروگے تو یقیناً پاس ہوجا ڈرگے : تمام محنت کرنے کے مالات ہیں۔ حالات ہیں۔

تمام محنت کرنے والے پاس ہونے والے ہیں۔ و ۱- اگرتم وقت ضائع کروگے توکیحی پاس نہیں ہوگے = کوئی وقت ضائع کرنے کے حالات پاس ہونیکے حالات نہیں۔

کوئی وقت ضائع کرتنے والا پاس ہونے والانہیں = ع س - اگر کوئی وقت ضائع کرسے تو بعق اوقات وہ فیل ہوجا تاہے = کچھ وقت ضائع کرنے کے مالات فیل ہونے کے حالات ہیں۔

کچھ وقت ضائے کرنے والے فیل ہونے والے ہیں = ی ہ - اگر کوئی وقت ضائے کرے توبیعن اوقات وہ پاس نہیں ہوتا =

کچھ وقت ضائع کرنے کے مالات پاس ہونے کے مالات ہیں۔

\*\*\*

مجھ دقت ضائع كرنے والے ياس ہونے والے نہيں = و الركسي سوالبيرجمله كومنطفي شكليس لانا بهوتوسوال كواجعي طرح سجهدكم اس كے جواب سے اُس كى منطق شكل كا اندازه كرنا جاہئے - مثلاً :-ا- كياكوني ايسا شخص ہے جواہنے وطن كا وسمن ہو؟ - اس كا مطلب يہے كركوني ايسا شخص نهيس جوابينے وطن كا دشمن بو- اس كى منطقى شكل يہوگی. و كولي شخص اسنے وطن كا دشمن نہيں" (ع) ٢- وه كيسے وياں توجود بوكتا تفا ؟ اس كا مطلب برسے كروه وياں موبود بنیں ہوسکتا تھا۔ اس کی منطق شکل یہ ہو گی " وہ ایسا شخص نہیں جوويال موجود بوكنا تقا "رع) ٣- كياانسان عزفاني ہوكئے ہيں واس كامطلب برمے كرانسان فيفاني نهيں ہوسکتے۔ اس کی منطقی شکل پر ہوگی " کوئی انسان فیرفانی نہیں "ع محدود فضيے بھی منطقی شکل میں لانے ماسکتے ہی مثلاً مرف عنتی لر کھے پاس ہیں = تمام پاس ہونے والے محنتی لر کھے ہیں دال كوئى غيرمحنتي رطكاياس نيس رع) اسى طرح استنائى تصفيے بھى منطقى شكل بى لائے جا كے بى مثلاً سوائے محنتی رط کوں کے کوئی یاس نہیں = کوئی غیر خنتی رط کا یاس نہیں رع)

تمام ياس برن والے عنی رفت يوس

## على شده مثالين

١- جنتي بن وه وک بونيک کام کرتے بن = تمام وه لوگ جونیک کام کرتے ہیں جنتی ہیں = و ٧- كوني انسان ايسانيس بونوشي كامتلاشي نه بو = تمام انسان خوشی کے متلاشی ہیں = و ٣٠ و الريخ ين دي الين = كوفي كرست والابست والابس = ام- تمام آدمی امیرنیس = محداً دى ايرنين = و ٥- شيروها رات بل = تمام شروهارات والعباورين = ا ٧- انسان تبى يەسى بولئ = كون انسان بيعب نبين = ع ٥- برسے آوی بیشہ مذکرہ اربوتے ہی عنام برسے آدی مرددادیں = و ٨- جس كو بوجان و ول عزيزاس كي كلي بي جائے كيوں؟ = كون شخص جس كوجان وول عزيز مواكس كى كلى من مانے والانهيں. ع ٩- كيايار كبروسه بعيراع سحرى كا = كونى براغ سحى قابل معروسه نبيس = ع

١٠ برآدي تورتيس = کھوآدی بور نہیں = و ١١- انسان برگزشمل نهين = کوئی انسان مکل نہیں = ع ۱۱- انسان ثنا ذو نادری دیانت دار موتے ہی = کھوانسان دیانت دارنہیں = و ١١- بهن سے طلبہ حا عز کھے = كوطله الحيد الشاص بن جو حاصر كا = ى ۱۲- برطالب علم لا يُن نبين -- بجعرطالب علم لائت نبين = و ١٥١- كئي لوگ عيني سايريس = کھولوگ مینی شاہدیں = ی ١١- تقريباً سبحى كنابين محلد بن = کھو تا بی علد ہیں = ی ١١- نون يهية كفوراي -= كرئى نون يهي والي جزنين = ع ١١- أرصے جواب غلط ہی = کھے اب علط ہیں = ی 19- آدمی کے لیے اُڑنا نامکن ہے = كونى أدى أدنى أدن والانسين = ع

۷۰ ولیری میشر یکی نہیں = کھے دیری کے کام نیک کام نیں = و ١١- عاندني راتين اكثر توسي واربوتي بين = کھے جانری رائیں نوسٹوار ہیں = ی ٢٢- دوده كا جُلا جها جمع كونك كويتاب -- تمام دوده مے جا تھا تھ کھونک کھونک کرینے والے ہیں = ا ٢٢- طلبه كابل بن = کھوطلہ کابل بی = ی ١٧٧- اگراداده بوتوسمت آماتی سے = تمام اداوسے کے حالات بمت کے حالات بن = او ٥٧- بارے کے سواتمام دھائیں محوس بیں۔ = تمام دهائيس جوياره نهيس تطوس بن = 1 كولى محوى دهات يا ره ميس = ع ۲۷- مرف دیا نت داروگ قابل اعتماویس ت تمام قابل اعتما ولوگ دیانت داریس و ا كوئى غيرديانت دارشحض قابل اعتما دنهين = ع

### وتيسرا صدّ—استناج)

REASONING OR INFERENCE

گیارهوان باب

# التنتاج التخاجيكاقا

(KINDS OF FORMAL INFERENCE)

استنارج بلاواسطه بااستنتاج بديرى اوراستتاج بالواسطه بااستتاج نظرى

(IMMEDIATE INFERENCE AND MEDIATE INFERENCE)

استنتاج کے کتے ہیں ،۔ ہم صدود اور تفیوں کا مطالعہ کریکے ہیں ۔ اب ہم استنتاج کا مطالعہ کرتے ہیں ۔ استنتاج کا مطالعہ ہی در اصل منطق کا مطالعہ ہے۔

استنتاج کامطلب ہے کسی ایک سے زیادہ قفیوں سے رہو دہ بے گئے ہوں) کسی نئے تفیے کو رہو آن سے لازی طور پر بطور تیجہ برآ مدم واللہ ہوں) اخذ کرنا۔ با لفاظِ دیگر جب ہم کسی بات سے کوئی اور بات اخذ کرنے ہیں یعنی کسی قضیے سے کوئی اور قضیہ بطور تیجہ اخذ کرہتے ہیں تو ہمارا ایسا کرنا استنتاج کہلاتا ہے۔ وہ قفیہ یا قضیہ ہو ہمیں دیاہے گئے ہوں صواحہ (Data) یا مقد دمہ (Premises) کا مقد دمہ (Premises) کا مقد دمہ (Conclusion) یا مقد دمہ برا کہ با اخذ کیا جائے تیجہ (Conclusion) کہلاتا ہے۔ اور وہ قضیہ ہو ان سے برآ مریا اخذ کیا جائے تیجہ (Conclusion) کہلاتا ہے۔ بیانچ اکسنتاج سے مراد سے کسی دیاہے ہوئے مواد ربینی مقدم یامقد میں ا

سے نینجہ اخذکرنا۔ مثلًا۔ ہنام جانور فائی ہیں اتمام گھوڑے جانور ہیں راس لیے تمام گھوڑے فائی ہیں یہاں تمام جانور فائی ہیں" اور" تمام گھوڑے جانور ہیں" مقدمات ہیں۔ اقر تمام گھوڑے فائی ہیں" تیجہ ہے۔

استناج کی خصوت (NATURE OF INFERENCE) جب ہم دیے ہوئے مقدمات سے تیجہ اخذ کرتے ہیں تروہ نیمجہ اس صورت بل مج ہونا ہے جلہ وہ دیے ہوئے مقدمات سے لازی طوربہ کے بعنی بھے استنتاج من بتبحرلازی طوربرمقدات سے نکانے۔ اس کامطلب بر ہواکنتیجہ مقدمات میں موجود سوتا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو ہم نتیج کو مقدمات سے کیسے برآمد كركسي وليكن اكريج تتيج مفدمات بين موجود بترناه تام يه مقدمات بين ففي طور برموجود ہوتاہے ، واضح طور برموجود نہیں ہوتا - ہم اسے مقدمات سے باہر نكال كروا صنح طوريريش كرويتي بس - كويا تنيج مقدمات كي اندر كلي مبوتا ہے اور" بابر" کھی : نتیجہ مقدمات کے" اندر" ان معنی میں ہوتا ہے کہ وہ مقدمات سے لازمی طور ہر نکتا ہے۔ اور مقدمات سے " باہر"ان معنی ہی ہوتاہے کہ وہ ایک نی شکل بی واضح طورریش کیا جا تاہے۔ صبح تیجہ لابدی طور بیتقد ما سے نکتاہے اور ایک نئ اور صاف شکل میں بیش کیا جاتا ہے۔ جنا بخیر استتاج کی خصیت یہ ہے کہ اس سی لائریت " (Necessity) اور " بعتر " (Novelty) یائ جاتی ہے۔ لابیت سے مراد ہے نتی کالازی طوررمفدمات سے نکا اور جدت سے مراد ہے تیے کا رجس کا .

مفهوم مقدمات ببن مخفی طور بربرو بود برتاب ایک واضح اور نئی نشکل مین ظاهر بونا. استنتاج استخراج ببرکی افعام

(KINDS OF DEDUCTIVE INFERENCE)

استنتاج التخراجيرى دواقيام بين-

ا- استنتاج بلاواسطه یا بدی (Immediate Inference)

استنتاج بالواسطه بانظرى (Mediate Inference)

استنتاج بلا واسط میں ہم ایک تضیے یا مقدمے سے دور مرا قضیہ الیخی تلیجی بغیر کسی فنہ کے واسط کے اخذ کرتے ہیں۔ شلاً اگر ہم میر کہ ہیں کرتمام انسان فائی بنی ، اس سیاے کوئی انسان بغیر فائی نہیں، توبیر استنتاج بلا واسط ہوگا بہاں ہم نے مرف ایک ہی مقدمے زمام انسان فائی ہیں) سے بغیر کسی واسط کے نتیجہ کے ایک انسان فائی ہیں) سے بغیر کسی واسط کے نتیجہ

ركوني انسان غرفاني نبيس نكالاب-

استنتاج بالواسطه یا نظری بین مم دویا دوسے نیا ده قضیوں یامقدات
سے ایک نیا قضیر دیمی تیجی اخذ کرتے بین - مثلاً اگر مم بر کمیں کرتمام انسان فانی
بین، اورتمام طلبرانسان بین - لهذاتمام طلبرفانی بین، توبر استنتاج بالواسطه وگا
بیمان مم نے دومقدات رتمام انسان فانی بین اور تمام طلبرانسان بین سے تیجر
رتمام طلبہ فانی بین انکا لاہے - برنتیج دونوں مقدمات کومشترکہ طور ربالیس مین
طلانے سے برا مرسور اسے - دونوں مقدمات بین حد" انسان " دابطر انحادیا داسطہ
کیا دیا وراسی واسطہ نے تیجر بین حدود" طلبہ " اور فانی کے درمیان دا بطر انحادیا واسطہ کیا۔ میں حد " مداسان واسطہ نے تیجر بین حدود" طلبہ " اور فانی کے درمیان دا بطر انحادیا کیا۔ میں مداس میں مداسی دا میں مداس دا بین مداسی دا مطر انحادیا دا میں مداس میں مداسی دا سطر انحادیا دا میں مداس میں مداس میں مداسی دا مطر انحادیا دا میں مداس میں میں مداس میں میں مداس میں مداس میں مداس میں مداس میں مداس میں میں مداس میں مداس میں مداس میا میں میں مداس میں مداست میں مداس میں میں مداس میں م

جیسا کرا بھی بیان کیا گیا ہے استنتاج بالواسطر بیں دویا دوسے زیادہ مقد مات ہوتے ہیں - اگر دومقد ات سے نینج نکالاجائے توابیے استرال کو

منطق کی اصطلاح میں فیاس (Syllogism) یا استدلال قیاسی (Syllogistic Reasoning) کتے ہیں۔ استنتاج بريهي يا بلا واسط كى دوتسيس بس- ايك نسبتي يا اختلاف قضايا (Eduction) اور دو امری جی (Opposition of Propositions) استناج بريي جني كي عي دور كافيس بن-(Obversion) اور (۲) علی (Conversion) الى سى كامفعىل بان آكے آئے گا-استنتاج كى فحلف اقيام مندر جوذيل بي -استنتاج برسي يا بلاواسطر استنتاج نظري بابالواسط التناج برئيبتي استناج بدسي جهني

The state of the s

CAN STREET AND STREET STREET STREET

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

### بارهوال باب

## استنارج بدي نسبتي بالمتنتاج ليخلوف قفايا

IMMEDIATE INFERENCE:
RELATION OR OPPOSITION OF PROPOSITIONS

قضبوں کے باہمی تعلقات یا اختلافات کی قلیں ا۔

(VARIOUS FORMS OF RELATIONS OR OPPOSITIONS BETWEEN PROPOSITIONS)

ہم بر رقع بھے ہیں کرمنطلق ہیں چار بنیادی قفیوں بینی و ، ع ، ی ، و کونسیم
کیا جا نا ہے۔ یہ فضے کیفیت کے لحاظرسے یا کمیت کے لحاظرسے یا کیفیت اور
کیت دونوں لی اظرسے آپس ہیں مختلف ہیں ۔ اختلاف تضایا سے مراد ہے
دونفیوں کا رجن کے موضوع اور محمول ایک ہی ہوں ) آپس میں کیفیت یا کمیت
کیفیت اور کمیت دونوں کا اختلاف مثلاً ۔

و ا ۔ تمام س ، ج ہے ۔ تمام میزگول ہیں
ع ا ۔ کوئ س ، چ ہے ۔ تمام میزگول ہیں
کی : ۔ کچھ س ، چ ہے میزگول ہیں
دور س نے بنیں س کچھ میزگول ہیں
دور س نے بنیں س کچھ میزگول ہیں
دور س نے بنیں س کچھ میزگول ہیں
دور س س نے بنیں س کیفیت اور کمول ایک ہی ہیں۔ مین یہ سب نفینے ایک
دور س سے کیفیت میں یا کمیت میں یا کیفیت اور کمیت دونوں میں مختلف

ہیں۔ اِن کے باہمی اختلافات یا تعلقات کو ایک مربع سے ظار کیا جاتا ہے سے مربع اختلافت (Square of Oppositions) یا مربغ سینی (Square of Relations) کتے ہیں



استناج بدیمی نسبتی یا استنتاج برای کسی ایک تفید کے بہتے یا جورہ ہونے سے ہیں دوسرے تفیوں کے سے یا جو ہے یا مشتبہ ہونے سے ہیں دوسرے تفیوں کے سے یا جو ہے یا مشتبہ ہونے کے متعلق دریا فت کر ناہو تا ہے بعنی ہیں یہ دریا فت کرنا ہو تا ہے کہ اگر ایک قصنیہ سے یا جوٹ ہو تو باتی قضیوں کے سے یا جوٹ یا مشتبہ سے کہ اگر ایک قصنیہ سے یا جوٹ یا مشتبہ سے کہ اگر ایک قصنیہ سے کے اس کے سے یا جوٹ یا مشتبہ سے نامعلوم) ہونے کے متعلق ہم کیا نتائج اخد کرکتے ہیں۔ جیسیا کہ اور و بین خام ہوئے مربع نسبتی سے ظاہرہ ، لو ، ع ، ی اور و بین چارفسم کے باہمی اختلافات بیں ۔

در) کو اور می بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو اور میں دوسری طرف تحکیم در) کو اور کی بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو اور کی بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو اور کی بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو اور کی بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو اور کی بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو اور کی بین ایک طرف اور ع اور و بین دوسری طرف تحکیم در) کو تعلق بیا انتخلاف ہے۔

را ال داورويس ايك طرف اورع اورى بي دورى طرف تنا قص (Contradictory Opposition) کا تعلق با نشانات ہے۔ رم) واورع بن نضاد (Contrary Opposition) كا تعلق یا اختلات ہے۔

(Subcontrary Opposition) کا اور و بی نضاح تحتالی (Subcontrary Opposition) كاتعلق يا اختلان ہے۔

اب بم ان مخلف تعلقات يا نسبتوں كا تفصيل سے مطالع كرتے ہيں -آنحکیم بے سی کہ کا تعلق یا اختلاف ان دو قضیوں میں ہوتا ہے جن کے موضوع اور محمول ایک ہی ہوں اور حن میں کیفیت کا اختلاف مذہو ملکمیت كا حتلات مو- بالفاظر ديگر شحكيم كارشندايك كلير تضير اوراكس كى اين كيفيت والے بوزیر قضیے میں ہوتا ہے۔ جنام پر ارتمام س، ب ہے) اوری رکھ س، ب ہے) میں نسبت تھیم یا فی جا تی ہے ہی طرح ع رکونی س، ب نہیں) اورو ( کچدس، ب نہیں) بیں کھی تحکیم کی نسبت ہے " تمام انسان فانی بن" رو) اور کھانسان فافین دی ان دوفینوں بن علی کا تعلق ہے۔اسی طرح "كو تى انسان كا مل نهيں" (ع) اور" كھے انسان كابل نہيں" رو) ان دوقضيوں

تضيوں کے ایسے جوڑوں میں جن کا آب میں تکار کا تعلق ہو قصر کلیہ کو محسک کرد (Subalternant) اور تنظیر حزئیہ کو محکم ہم یا محسکوم کہتے ہیں۔ جنانچہ وری کا محکم لذہ اوری والکا محکوم ، اس طرح ع ، و کا محکم لہ ہے اور و، ع کا تکوم بھی کے مندر صرفیل تواعدیں۔ رن اگر کلنبر سے ہوتو تو تر نمبر کھی مہیج ہوتا ہے۔ لیکن اگر کلنبر مجبوث ہوتو

بخزئيم شتبها نامعلوم بوتاب-رد) المرجزئيريع بوتوكليم منتبها المعلوم بوتاب - ليكن اكر بر: ئر بھوٹ ہو تو گلتہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ (۱) اگر گلیہ بھی ہو تو جزئیہ بھی سے ہوتا ہے۔ میک اگر گلتہ جھوٹ ہو تو جزئیہ متنبررینی امعلوم) ہوتا ہے۔۔۔اس کا مطلب بہے کہ کلم کی سیال سے بونیری سیان اخذی جاستی ہے۔ میں کلیے کے جموث سے بونی کے عو یا سے ہونے کے متعلق کوئی تیجہ افذنہیں کیا جا سکتا۔ جنامجہ اگر اونمام انسان فانی بن) سے ہوتوی رکچھ انسان فافی بن) تھی لازی طور رہے ہوگا۔ اورای طرح اگرع رکوئی انسان کالی نہیں) ہے ہوتھ و رکھے انسان کالی نبين) عي لازي طوريه يج بوكا- بين اگراو رتمام انسان دُاكر بين) جورف ہوتوی رکچھ انسان ڈاکٹرین مشتبہ یا نامعلوم ہوگا۔ بعنی ممکن ہے ہے ہو اورير على على سے كريہ محبوط ہو- اسى طرح اگرع ركون انسان ڈاكرنسي جموط بوتو وركيم انسان داكر نهين منتبها العلوم بوكا-يرسحمايا مك أسان م كداكر كليبيج بوزجزنير وجوكداس كاحضربونا ہے) لازمی طورر سے ہوگا۔ سین اگر کلیہ جھوٹ ہو تو عزوری منیں کہ ہونیکی ري اگر جزئر سے ہوتو کلیمٹ تنہا نامعلوم سوتا ہے مکن اگر جزئر بھوٹ ہوتو کاتیر بھی مجھوط ہوتا ہے۔۔۔۔ اس کا مطلب ہے کہ جزئیر کی مسمالی سے کلیے کے سے یا جھوٹ ہونے کے متعلق کوئی نیجر افذ سی کیا جا کتا۔ مين بوئيك محوظ سے كليم كا جھوٹ لازى طور ر اخذكيا ما كتا ہے۔

بنانچ اگری دیجهدانسان عاقل بین سیج به تو او د تمام انسان عاقل بین بخشته بوگا - اسی طرح اگرو دیجهدانسان عاقل نهیں) پسیج به و توع دکوئی انسان عاقل نهیں) پسیج به و توع دکوئی انسان عاقل نهیں) مشتبر مهوگا - لیکن اگری (کیجهد مردعورتیں بین) جموعے به و تو د تمام مرد عورتیں بین) لازمی طور به جموع مهوگا - اسی طرح اگر و (کیچه مثلثین بین اصلاع و الی نسکل نهیں) احتلاع و الی نسکل نهیں) لازمی طور در محبوط به وع دکوئی مثلث تین اصلاع و الی نسکل نهیں) لازمی طور در محبوط به وگا -

یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کراگر کوئی بات کچھے متعلق سے ہر توہر دری اس مہدن کہ دہ سب کے متعلق ہے ہو توہ دری ہیں مہدن کہ دہ سب کے متعلق بھی سے ہو۔ یعنی اگر جُزئیہ سے ہوتو حزوری ہیں کہ گلبہ بھی ہی ہو۔ کہ بیر جھوٹ ہوا دریہ بھی ممکن ہے کہ یہ سے ہو۔ یعنی برمشند ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بات کچھے کے متعلق تحقوث ہو تو "سب" کے متعلق تو دہ اور بھی جھوٹ ہو گی ۔ بینی اگر جز تھی جھوٹ ہو تو گلبہ لازمی طور پر

المختصر کلید کے صدف سے بھڑئیر کا صدق لازم آنا ہے۔ لیکن کلید کے کند سے بوئیر کی اس کے برعکس بھڑئید کے کند سے بوئیر کی مدق یا کذب لازم نہیں لاتا ۔ اس کے برعکس بھڑئید کے کند ب سے کلید کا صدق کند ب لازم آنا ہے۔ لیکن بھڑئیہ کے صدف سے کلید کا صدق یا کذب لازم نہیں آتا ۔ بعنی :

اگر آو سیج ہوتوی بھی سیج ہوگا اگر آو بھوٹ ہوتوی مشتبہ ہوگا اگر ع سیج ہوتو و بھی سیج ہوگا اگر ع جھوٹ ہوتو و مشتبہ ہوگا اگر ی سیج ہوتو است ہوگا اگری جوٹ ہوتو ہی جھوٹ ہوگا۔ اگر و سے ہوتوع مشتبہ ہوگا۔ اگر و مجھوٹ ہوتوع بھی جھوٹ ہوگا۔

بن - بنانخ و اور و ایک دوسرے کے نقیق سے (Contradictory) بین - اسی طرح عاوری ایک دوسرے کے نقیق بین .

نقیضین کے متعلق ہم دوسرے باب میں بڑھ بھکے ہیں کہ وہ آئیس میں مانع (Mutually Exclusive) اور جامع (Collectively)

(Exhaustive) ہوتے ہیں ۔ پونکروہ آپس میں مانع ہوتے ہیں ، لہذا وہ

دونوں ایک ہی وقت میں سے نہیں ہو کئے۔ اور ہونکہ وہ جا مع ہوتے ہیں، لہذا وہ دونوں ایک ہی وقت میں مجھوٹ بھی نہیں ہوکئے۔ اصولِ مانع نقیضین کی روسے وہ دونوں بیک وقت میں جھوٹ بھی نہیں ہوکئے۔ اس سے ایک صرور جھوٹ کی روسے وہ دونوں بیک وقت ہے نہیں ہوکئے۔ اُن میں سے ایک صرور جھوٹ ہوتا ہے۔ اُن میں سے ایک صرور جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اصولِ خارج الاوسط کی توسے وہ دونوں بیک وقت جھوٹ

مجی نہیں ہوسکتے۔ اُن میں سے ایک فرور سے ہوتا ہے۔ جنامخیلقیفین میں سے ایک فرور سے ہوتا ہے۔ جنامخیلقیفین میں سے ایک فرور پھی اور دوسرا لازمی طور پر چھوٹ ہوتا ہے۔ بندا تناقف ر منسات نہ منات نے منات نہ نہ منات نہ منات

کے متعلق مندر ہو ذیل قاعدہ ہے۔ اگر ایک سے ہونو دوسرا لازمی طور برجھوٹ ہوگا اور اگر ایک

محوط بوتو دوسرالازمى طورير سيج بوكا-

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے سے ہونے سے دو مرسے کا جھوٹ ہونے ہونا لاڑی طور رہا نفذ کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح ایک کے جوٹ مونے سے دو مرسے کا سے ہونا لازمی طور رہا نفذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر و رتمام انسان فانی ہیں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر و رتمام انسان آدی ڈاکٹر نہیں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر و رتمام آدی ڈاکٹر نہیں) سے ہوگا۔ اسی طرح آدی ڈاکٹر نہیں) سے ہوگا۔ اسی طرح اگر و رکھے آدی ڈاکٹر نہیں) سے ہوتو و رکھے آدی ڈاکٹر نہیں) سے ہوتو و رتمام آدی ڈاکٹر نہیں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر و رکھے گا دی ڈاکٹر نہیں) جھوٹ ہوتو و رتمام آدی ڈاکٹر نہیں) جھوٹ ہوتو و رتمام گرسے مبانور ہیں) اور اگر و رکھے گھر سے مبانور ہیں)

اِسى طرح اگرع دكوئى مروكورت نهيں) سے ہوتوى (كچيم دكورتي بيلى) جھوٹ ہوگا۔ اور اگرع وكولى آدمى ڈاكٹر نہيں) جھوٹ ہوتوى (كچيدادى ڈاكٹر بيں) سے ہوگا۔ اسى طرح اگرى (كچيدادى ڈاكٹر بيں) سے ہوتو ع ركوئى آدمى ڈاكٹر نہيں) جھوٹ ہوگا۔اوراگرى (كچيدمرد تورتيں بيں) جھوٹ ہوتو

ع دكوني مودورت نبيل) يج بوكا-

بنائج تناقض میں ایک تفنیے کے صدق سے دو سرے کا کذب لازم اُناہے۔ اور ایک قضیے کے کذب سے دو سرے کا صدق لازم آنا ہے۔ دومتناقض تضیوں کا باہمی انتلاف یا تعلق اتنا واضح اور کا مل ہوتاہے کراگر ایک کا سے یا جھوٹ ہونامعلوم ہوتو دوسرے کے سے یا جھوٹ ہونے کے متعلی کا سے یا جھوٹ ہونے کے متعلی کا جھی ہمیں قطعی طورر علم ہوتا ہے۔ تفییوں کے باہمی انتقافات میں متعلق بھی ہمیں انتقافات میں سے تیا قصل کا انتقافات سب سے کابل انتقاف ہے۔

اگر و بچ ہوتو و جوٹ ہوگا۔
اگر و بچ ہوتو و جوٹ ہوگا۔
اگر و بچ ہوتو و جوٹ ہوگا
اگر و بچ ہوتو و بچ ہوگا
اگر ع بچ ہوتو ی جوٹ ہوگا
اگر ع جوٹ ہوتو ی جوٹ ہوگا
اگر ی بچ ہوتو ی جوٹ ہوگا
اگر ی بچ ہوتو ی جوٹ ہوگا

الم تضافی انفاد کا تعلق یا اختلاف اُن دو گریفیوں یں ہو اہے ہوا کے ہی ہو اور عمول رکھتے ہوئے آپس میں کیفیت کے لاط سے خلف ہوں۔ بالفاظ دیگر تضاد کا تعلق مخالف کیفیت رکھنے والے دو گلی قضیوں کے درمیان ہو تا ہے ۔ جانچہ و رتمام س، پ ہے) اور ع کرکوں س، پ نہیں) ہیں تضاد کی نسبت یا ٹی کا تا ہے۔ تمام اُدی ڈاکٹر بین اور کو ٹی س، پ نہیں) ہیں تضاد کی نسبت یا ٹی کا تا ہے۔ تمام اُدی ڈاکٹر بین اور کو ٹی اُدی ڈاکٹر نہیں ہی دوقضیے آپس میں تضاد کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے مختلف ہو روں نفیے ضری (Contraries) ہیں۔ ایسے مختلف ہو روں یں دونوں نفیے ضری (Contrary) ہیں۔ ایسے مختلف ہو روں ایک دوس کی مشد (Contrary)

مندین کے متعلق ہم ووسرے باب بیں پر صبطے ہیں کہ وہ آبس بی

مانع توہونے بیں لیکن جامع نہیں ہونے ۔ ان کے درمیان تیسری صورت ممکن ہوتی ہے۔ پونی جندی بین ہوتے ہیں ، ان ہوتے ہیں ، اندا وہ وو فول ایک ہی وقت ہیں سے نہیں ہوکتے ۔ اور پونی اُن کے درمیان تیسری صورت ممکن ہوتی ہے۔ لہذا وہ ود نوں جھوٹ ہو کتے ہیں ۔ اُن بیراصول مانع نقیضین کا طلاق تو ہوتا ہے لیکن اصولِ خارج الاوسط کا اطلاق ہوتا ہے ، لہذا او موسل کا اطلاق ہوتا ہے ، لہذا الله ق نہیں ہوتا ۔ پیونکہ ان پر اصولِ مانع نقیضین کا اطلاق ہوتا ہے ، لہذا الله ق ہوتا ہے ، لہذا الله ق نہیں ہوتا ۔ پیونکہ ان پر اصولِ مانع نقیضین کا اطلاق ہوتا ہے ، لہذا الله ق نہیں ہوتا ۔ پیونکہ ان پر اصولِ خارج الاوسط کا اطلاق نہیں الن کے متعلق بین کہ اگر اُن میں سے ایک سے ہوتو دو سرا ہوتا ، لہذا ہم ان کے متعلق بر نہیں کہ سکتے کہ اگر اُن میں سے ایک بھوٹ ہوتے ہیں ، چنا نچہ بھوٹ ہوتے ہیں ، چنا نچہ بھوٹ ہوتے ہیں ، چنا نچہ تعفی مندر ہو فیل قاعدہ ہے ،۔

اگرایک سے ہوتو دوسرا مجبوط ہوگا در اگر ایک مجبوط ہو

تودوسرامشتبه بوگا-

اسما مطلب یہ ہے کہ ایک کے بیج ہونے سے دوسرے کا جوٹ میں مونا لازمی طور میر اخذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک کے جبوٹ ہونے سے دوسر سے کے بیچوٹ ہونے سے دوسر سے کے بیچوٹ ہونے کے متعلق کچھے نہیں کہا جا سکتا ۔ جنا کچراگر اور تمام ا نسان فائی نہیں) جبوٹ ہوگا۔ لیکن اگر اور تمام آدمی ڈاکھ بین) جبوٹ ہو توع دکوئی آدمی ڈاکھ نہیں) من تبہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ع اکوئی مردعورت نہیں) سے ہوتو اور تمام مرد عورتیں ہیں) جوٹ ہوتو اور تمام مرد عورتیں ہیں) جبوٹ ہوتو اور تمام مرد عورتیں ہیں) جبوٹ ہوتو

يس تضاري الم تضيے كے مدت سے دوسرے قضے كاكذب لازم آنام - ليكن ايك قفنے كے كذب سے دو سرے قفے كا صدق يا كذب لازم نبين آنا- لنا!-18に多をきましかり اگرا جھوٹ ہوتوع مشتہ ہوگا 123 3 में में हि कि स्वर्ध में में اكع جموت بوتو ومشته موكا مندرج بالانتائج كوسم ابك اورط لقير على تابت كريكة بين-را) اگرا ہے ہو تووت فقل کی روسے جھوٹ ہوگا۔ اور اگرو جھوٹ ہو توع علم كى دُوسے جوٹ ہوگا. لہذا اگرا ہے ہوتوع جوٹ ہوگا۔ (٧) اگر و جوٹ ہوتو و تناقض کی دوسے سے ہوگا- اور اگر و سے ہوتو ع تحكيم كي دُوس مُت بيريك - لهذا الروجهوث بيوتوع مشتبهوكا -رسى الرع سى بوترى تناقض كى رُوسى فيول وادراكرى فيوث بو ترو تحكيم ل دُوس جُوث بوكا- لهذا اگرع سے بو تو و جھوٹ ہوگا۔ رام الرع جوظ بوتوى تناقض كى روسے سے بوكا- اور اگرى ہے بو تول عليم ك رُوس مستبر بوكا- لهذا الرع جبوط بوتو ومنتبركا. نوسط :- مم ير مره موسك مين كه دومتمنا د قضيه ربين مندين ايك بى وقت بن جبوت بوسكة بين- شلا" تمام انسان نيك بين" اور" كويّ انساني نیک ثبیں " یہ دونوں تفنے محجوث ہو سکتے ہیں بات سے بیں ایک سبق عاصل بوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی گلبہ قضے کو اس کی صند ربعنی ایک گلبہ قضیے) سے جوٹ تا بت نہیں کر تا جا سے ملک اُس کے نقیض ریعیٰ ایک ہو کے قضے)

سے مجدف تابت كرنا جا ہے۔ مثلاً اگركول يردوئ كرے كر تمام مورتيں ذہن ہوتی ہیں" تو ہیں اکس داوے کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے برنہیں کہنا جاہے کہ کوئی مورت ذہن نہیں ہوتی "رہو کہ ہمارے مولف کے دورے کی مندہے اور ہو ہارے اور ہونے کے داوے کی طرح جھوٹ ہوسکتی ہے) بلکہ یر کنا جا سے کر کھے تورتی وہی نہیں ہوتیں" رجوکہ ہارے تو لیف کے دعوے کا نقیص سے) ۔ اس طرح اگر کوئی ٹیکھے کہ کوئی مورت ذہین بنیں ہوتی "تومین بواب ميں ير نہيں كهنا جاہيے كە" تمام موزنيں ذبين برق بين بكرير كهنا جاہيے كالجير ورتين دبن موتى بن " بحث بين اكثريه بات ديكھنے بين أتى ہے كہ بم ايك كليم كالياب بن اك ألك كليبيش كرديت بن - ايساكرنا ابك غلطى ہے كيونك الرعارے الاين كاكات جموف سے تو عمارا كلية بھي مجموع ، مولكتا ہے۔ الك كليرك واب من بين الك مؤرَّر بين كا الكول برك ك كونى مورت ذبن نبس توسي جاسي كراكس كلته كانقيض بوكرايك بوزيب برش کری - بعنی به کهی که محصر مورتین و بین موتی بی - اگر سم جواب می و بین مورت کی مرف ایک ہی شال بیش کردیں تو تھی ہما رہے سر لیف کا تھیدر کرکوئی عورت ذہن منس ہوتی) مجوث ابت ہو جائے گی۔ دوسراسبق جراس بات سے سیں ماصل موتا ہے وہ برے کرایک کلتہ كو محفوظ تابت كرنا أمان بوتاب ككن ايك بونير كوجوط تابت كرنا نسبتاً مشكل ہوتا ہے۔ ایک محتبہ مرف ایک آلٹ مثال ربعنی بحزیر) سے غلط نا بن موسكتا ہے۔ ليكن ايك بحر نر مرف ايك كليري سے محبوط تا بت بوسكتا ہے۔ اور ایک بڑنے کو بھے تابت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ایک تھیر کو بھے تا بت كنامشكل مؤتا ہے۔ بدنا عقلندانسان اپنے دبودں كوكلية تضيول بين بيش كرنے ك بجائة بين تفيون بن بين كالمن ال

TV تضا دِتحانى: - تضا وِتحانى كانعلى يا اختلات أن دوجزئية تضيول میں ہوتا ہے ہواک ہی موضوع اور محول رکھتے ہوئے آیس میں کیفست کے لاظ سے مختلف ہوں - بالفاظ دیگرتفنا دِ تخانی کا تعلق مختلف کیفیت دکھنے والے دو بخز نرتضیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جنائی ی رکھدس، یہ ہے) اور و رکھے سن، پ نہیں) میں تضادِ تحانی کی نبیت یا فی جاتی ہے۔ کچھ آدی ڈاکرط بين اور كجيمه آدمي واكر نهين، يه فضيه آيس من نضاد شختاني كا تعلق رصتے بين اليے مختلف بو دون میں دونوں قصنے صندین کے نظافی (Sub-contraries) كهات بس جنائيرى اور وايك دور اي صديحتان بن-تضادِ تحانى كا خلاف تضادك اخلان سے بالك الل الل بوتا ہے تفادكے سلسلے ميں ہم يراث صفي ميں كہ جندين آبى ميں مانع ہونے كى وجرسے اکے ہی وقت میں سے نہیں ہو کئے اور ہے تک ان کے ور میان تیسری صورت ممان ہوتی ہے، لناوہ دونوں جھوٹ ہوسکتے ہیں۔اُن یہ احکول مانع تقیقین كاطلاق توبوتام مين اصول خارج الاوسط كاطلاق نبيس بوتا-اس کے برعکس تضا دِ تحتانی میں صدین تختانی آیس میں مانع نہیں ہوتے۔ لهذا وه دونوں بیک وقت سے ہوسکتے ہیں۔ لیکن یونکرمان ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان تیسری صورت ممکن نہیں ہوتی ، لہذاوہ دونوں جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اُن براصول مانع نقیضین کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن اصول فارج الاوسط كا طلاق ہوتاہے - کھے س، ب ہے رکھ آدمی ڈاکھ ہیں) ا در کچھ سی، پ نہیں رکچھ آ دی ڈاکٹر نہیں) یہ دونوں قطیعے ایک ہی وقت یں کے ہو کے ہیں۔ یہ آپس میں مالع نہیں۔ اور چونکہ جاسے ہونے کی وجرسے ان کے درمیان کون نیسری صورت ممکن نہیں - لہذایہ دونوں قضیے مجھوط

نہیں ہوسکتے۔ بچنکراصول مانع نقیضین کا اطلاق اِن برنہیں ہوتا، لہذاہم پنیں كه كے كا كران بي سے ایك تے ہو تو دو مرا محصوط ہوگا ركيو كم دونوں ہے ہو کے بیں الی ہو تک اصول خارج الاوسط کا اطلاق ان برہوتا ہے ، لهذاہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اگران ہیں سے ایک مجبوث ہوتو دومرا لازی طوریہ سے ہوگا۔ چنا مخے تضادِ تحقانی کے منعلق مندر ہوذیل قاعدہ ہے۔ اكرايك سيج بو تودوسرامتنه بوكا اوراكرايك جموط بوتو

ووسرا لازى طورير ايج بوكا-اس کا مطل ہے کہ ایک کے جونے سے دورے کے سے یا جھوٹ ہونے کے متعلق کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ لیک ایک کے جوٹ ہونے سے دوسرے کا سے ہونا لازی طور یرافذ کیا جا مکتاہے بنانچر اكرى (كيم أرى داكر من) سيج بونوو ( كيم أدى داكر نين) مشتبها. ایکن اگری ریچه آدی و اکوین عوث بوتو و ریچه آدی و اکونین الادی طور برسیج بوگا- اس طرح اگرو رکھے آم میٹھے نہیں) سے بوتوی رکھے آم میٹھے ا میں) مشتبہ بوگا- لین اگرو رکھے آم میٹھے نہیں) جھوٹے ہوتوی رکھے آم میٹھے ہیں) مشتبہ بوگا- لین اگرو رکھے آم میٹھے

يلى) لازى طورىي جي مولا -

يس انفاد تحالى بين الم تضي ك كذب سے دومرے تعني كا حدق لازم أناب - بيكن ايك تضير كے صدق سے دومرے قضيے كا صرق ياكنب لازم نين آنالهذا ١٠

اگری سے ہوتو وست بہوگا اگری محبوط ہوتو و سے ہوگا اگرو سے ہوتوی شعبہ ہوگا اگرو محبوط ہوتوی شعبہ ہوگا

مندرجه بالانتائج کوم ایک اورطرلقه سے بھی تابت کر سکتے ہیں۔
دا) اگر می رہے ہوتوع تناقض کی رُوسے جبوٹ ہوگا۔ اور
اگر ع جبوط ہوتو و تحکیم کی رُو سے مشتبہ ہوگا۔ لہذا اگر ی سے ہوتو

رد) اگری جھوٹے ہوتوع تا تعن کی دُوسے سے ہوگا۔ اور اگرع سے ہوتو و تحکیم کی تُوسے سے ہوگا۔ لندا اگری جھوٹ ہو ترو سے بوگا۔

و و به بود که به بوتو و تناقف کی رُوسے جوٹ ہوگا۔ اوراگر و جھوٹ ہوتوی تحکیم کی رُوسے شتبہ ہوگا۔ لہذا اگر و بہے ہوتو ی

رم) اگر و مجوٹ ہوتول تناقض کی روسے سے ہوگا۔ اوراگر لا سے ہوتوی تحکیم کی روسے سے ہوگا۔ لہذا اگر و مجبوٹ ہوتوی سے بوگا۔

استنتاج نسبتی کے مختلف نت ایج کا خلاصہ: - استنتاج نبتی کی مختلف نت ایج کا خلاصہ :- استنتاج نبتی کی مختلف ما توریق کی مختلف ما این میں ہم مندر مردیل کی مختلف حالتوں میں جس قدر نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں انھیں ہم مندر مردیل نقشے میں بیشن کرتے ہیں -

| ع جھوٹ ہوگارتصاد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وجحبوط موكا زنانف   | ی بیج ہوگا رتحکیم)    | 35.8.951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و سیج بوگارتناقض)   |                       | Control of the Contro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و محموظ ، بو كارتضاد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ى جھوط ہوگا رنافض ا | و یج بوگا دیگیم)      | الرع بح بوتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |                     | ومنتبه بوكا رتحكيم    | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| ومشته بوگارتناد بحآنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ع جوظ بوگارتناقض)   | والمنتبه بوكا الحكيم) | गेर र जिल्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبيح موكارتضاد بختان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ع برح بوكا رتناقض   | و هو شيوكا (تحكيم)    | اگری جوٹ ہوتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ى مشتبهو كارتصادِ تحتالی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و بحوث بوكاتنا قفي، | ع مشتبه بوکا (تحکیم)  | गुरहार है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ى يى بوگارتفاد بحالى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و سیج بوگا رتناقض)  | ع جوظ بوكا (عيم)      | اگر و جھوٹ ہوتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

نوسط الرس التلاف ہے اس میں اگر ہمیں ایک تھنے کے سے الجومی اس سے کا مل ترین اختلاف ہے اس میں اگر ہمیں ایک تھنے کے سے الجومی ہوئے کے متعلق علم ہوتو دو مرے تھنے کے سے یا مجھوط ہونے کے متعلق علم ہوتو دو مرے تھنے کے سے یا مجھوط ہونے کے متعلق علی میں علم ہوتا ہے۔ دیگرا نخلافات رہیں تھا دا در تھا و تھا بی اللہ ہوئے میں یہ بات نہیں یائی ہماتی ۔ ان میں اگر ایک تقصیے کے بے یا جھوٹ ہونے میں یہ بات نہیں علم ہوتو کھی بعض صور توں میں دو مرا تصبیہ مشتبہ رہا ہے۔ استاج نسبتی کامخالطہ (FALIACY OF FALSE OPPOSITION) اگر ہم کسی دیے ہوئے تھنے کے سے یا بھوٹ ہونے سے کسی ادر تھنے متعلق میں دوسے ہوئے تھنے کے سے یا بھوٹ ہونے سے کسی ادر تھنے متعلق علا تیج اند کریں تو یہ استاج نسبتی کا مخالطہ ہوگا ۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ یونی تھا کھلاڑی مثرارتی ہوتے ہیں جوٹ سے لہذا می کوئی کھلاڑی مثرارتی ہوتے ہیں جوٹ سے لہذا می کوئی کھلاڑی مثرارتی نہیں ہوتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق علی میں موتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق علی میں موتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق علی میں موتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق میں موتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق میں میں موتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق میں موتا " سے سے ، تو ہم استنتاج نسبتی کے متعلق میں کے متعلق میں کے متعلق علی میں کے متعلق میں کی کے متعلق میں کی کے متعلق میں کے م

### ال شده مثالين

سوال نمبل! - مندرم ذيل تعنيون سے كونے نسبتی تضے اخذ كے جاسكتے ہى؟ (١) کھے انسان کابل ہیں رہی کھے طالب علم محتی نہیں رہی تمام کوتے سیاہ ہیں۔ ريم الون ياكستان امركن نين-حواب: - (۱) يو فضيرى ہے۔ تخلیم: تمام انسان کابل بس رو، مناقض ،- کوئی انسان کابل نہیں رع، تصاوتحانی: - مجمد انسان کابل نسین رو ۲ رتضروب تحکیم: - کونی طالب علم محنتی نہیں رع) تناقض :- تمام طاب علم محنتی بن رو) تعناد :- کچھ طالب علم عنتی ہیں ری) ٣- يوقفنير ل--علم ا- کھوتے سیاہ بس ری) د:- کون کواساه نهس رع) تعکیم: - کچھ یاکستان امریکن نہیں دو) تنافض: - کچھ یاکستان امریکن ہیں دی)

تضاد، تمام پاکستان امریمنی را سوال نمبر II :- مندرم ذیل تضیوں سے جزتا کے استنتاج نسبتی کے ذريعے سے اخذ کے جاسکتے ہی اکفیں بیان کرو۔ دا) تمام محنتی انسان مؤش میں دلا) تمام انسان مکا زمیں دلا) کھے سیاستدان الخدع عن دم) كوفي كمورًا كافي تنين-جواب: -جب ہمیں کسی قضے سے استناج نسبتی کے دریعے سے تنائخ افذكرنے كے ليے كماجاتا ہے تواكر دیے ہوئے تھے كے ليے يا جموط مونے كے متعلق كجيد نه تبايا جائے تو اسے سے تصور كرنا جاہے۔ (۱) يوقفيه رسے - اگريه سے ہے تو:-(i) کچھ محنتی انسان نوس میں ری) سے ہوگا رتھکیم) (ii) کچھ محنتی انسان نوش نہیں رو) مجبوط ہوگا رتن قض) (فاز) كونى محنتي انسان نوش بني اع) جيوث بوكارتضاد) (٢) يوفضيرو ال عي منطق شكل يه بولي " كجد انسان مكارنين "اكر -1 3-5 1-دن کول انسان مکارنسی (ع) مشتبه بوگا رنگیم ران تمام انسان مكاريس رو) مجوث بوگا رتناقض) (iii) کچھ انسان مکاریس ری) مشتبه ہوگا زنضادِ تختانی) رس برقضیری ہے۔ اگریہ رہے ہے تو :-رن) تمام سیا شدان نودع خون بین دو مشتبه بوگا (نیکم) دنا) کوئی سیا سندان خودغ خون نهیں رع) محجوث بوگا (تناقض) (iii) کھے سیا شدان تور غرض نہیں (د) مشتبہ ہوگا رتضا دتحانی

رہم) بوضیہ ع ہے۔ اگریہ بچ ہے تو!-(ii) کچھے کھوڑے گائیں ہنیں رو) رہے ہوگا رکیم) (ii) کچھے کھوڑے گائیں ہیں ری) تھوٹ ہوگا رتنا تفن) (iii) تمام کھوڑے گائیں ہی رو) جوٹ ہوگا ر تضا و) سوال مبديس اله: - تضيوں کے مندر جر ذيل بو دوں ميں كيانسبت ريانعلق یا اخلاف) ہے رن) دا) کام لوگ ہمیشہ دوسروں کے شاکی ہوتے ہیں۔ رد) کچھ ناکام لوگ روسروں کے شاکی نہیں ہوتے۔ (ii) (۱) انسان عمو ما تورخ من بوتے ہیں۔ رد) مام انسان تو دعوم نيس بوت -(ازن در) عام انسان عاندادین -رب كوئى انسان عاندارتيس -ران دارے ملتی نیں. (4) کھے واٹے مثلیں نہیں۔ جواب: - دن دن دن دن دن وسرون منطق شکل بیرے: - تمام ناکام لوگ دورون کے شاک ہیں - برقضیر رو ہے ۔ اس کے ساتھ دوسرا قضیر وہے ۔ بیر دونوں قصنے آبس میں متنافض قصے ہیں۔ان میں تناقض کی نسبت ہے۔ (أن دا) اس تضنے کی منطقی شکل یہ ہے۔ کھے انسان خود عرض میں ری) دہا کی منطقی شکل بہے ۔ کچھانسان تو دغری نہیں روی اِن دولوں فضیوں میں تضاد تحتانی کی نسبت ہے۔

(الله) دا) يوقفيدو ہے - دو) يوقفيد ع ہے - دونوں آيس بي منعنا دفقيے

میں۔ ان میں نضاد کی نسبت ہے۔ (۱۷) (۱) اس تفیے کی منطقی شکل یہ ہے۔ کوئی واڑہ مثلث نہیں رع) -(۱) برقضيروب - ان دونوں تضيوں ميں تحکيم کی نبت ہے۔ سوال نمار II: - مندرہ ذیل فقیے کے سے کون سے سے ، جوٹ اور شتبہ قضے انفذ کے ماسکتے ہیں ؟ " کھ مہذب انسان غرویا نتداریں " جواب :- برتضيرى ہے - اگريہ سے ہے تو ا-(۱) مت م مهنب انسان غرویا نداریس رق منتبه بوگا د تحکیم) (١) كوئي مندسان فيرديا تدارنبي رع) جھوٹ ہوگا زناقف) ر٣) کچه مهذب انسان غیر دیا نتدار نہیں رو استبہ ہو کا رتضاد تحانی سوال نمبر ١٢: - اگريه سے بوكر" تمام علوم مغيدين" تواس سے كونے سے یا مجموط قضے اخذ کے ما سکتے ہیں ؟ جواب: دیا ہُوا تفنیہ رہے -اگریہ سے ہے تو:-(۱) کچھ علوم مفید ہیں دی) سے ہوگا (نحکیم) (۱) کچھ علوم مفید نہیں دی جھوٹے ہوگا رتنا قفن) رس کو فی علم مغیر نہیں رع ، محبوط ہوگا ر تضاو) سوال نمار 🗷 مندر صرف في قضيون مين كون سے نفيے آيس مين مندين ، كون سے نقیضیں اور كون سے منته ن تحانی بن ؟ (١) كوفي المن كاماب بني -(4) مجھ المن كامياب نهيں۔ رس کھھ احمق کامیاب ہیں۔

رم) تمام احمن کا میاب ہیں ۔
جواب ؛ - جندین : "کوئ احمق کا میاب نہیں" اور" تمام احمق کا میاب
ہیں " رع اور آل)
نقیعنین : - دن "کوئ احمق کا میاب نہیں" اور کچھ احمق کا میاب ہیں"
رع اور ی)
رع اور ی)
رع اور ی)
رع اور ی)
رم تمام احمق کا میاب ہیں " اور کچھ احمق کا میاب ہیں" رؤا در و)
حندین تحقائی : - "کچھ احمق کا میاب ہیں" اور" کچھ احمق کا میاب نہیں " رؤا در و)
مندین تحقائی : - "کچھ احمق کا میاب ہیں" اور" کچھ احمق کا میاب
ہندی ری اور ق --

#### تيرهوال باب

### استنارح بديي جي

#### EDUCTIONS

(OBVERSION) leval (CONVERSION) استناج بدیری جنی سے مراد وہ طرانی استدلال ہے جس میں کسی دیے ہوئے قیفے سے ایسے نئے قیفے رہی نتیجے) اخذیکے جابیں ہواپنے مفرم کے لحاظ سے تو دیئے ہوئے فضے کے مر ادف یا برارموں لین این شکل اور کفیت اور کمیت کے لحاظ سے مختلف ہوں ۔ بالفاظِ دیگر استنتاج برسی جهتی من میں کسی ویے ہوئے قضیے سے کوئی دومرافضیہ ریعی نیجر) اس طرح اخذ کرنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہ ہو۔ دراصل استنا بے برہی جنی کسی قضیے کے مفہوم کو مخلف سکوں استنتاج بدنهی جهتی کی دو برخی تعین میں عکس اور عدل -(۱) عكس إيكس المستناج بلاواسط (IMMEDIATE) (INFERENCE) کا وہ عمل ہے جس میں ہم کسی دیے ہوئے فضے سے ایک ایا نیا قضیہ ربعی نتیجہ) افذکرتے ہیں جومفہوم کے لحاظ سے دیے ہوئے قصنے سے مختلف نہیں ہوتا لیکن جس میں دیے ہوئے قضے کے موسوع اورمحول آپس میں جگہ بدل لیتے ہیں۔ با لفاظ دیگر عکس میں کئی قصفے کے موصوع اور محمول کے مقام کوآپیں میں تبدیل کرکے اُس کا آلٹ لیاجا تاہے۔ وہ قضیہ ہجو دیا گیا ہو تعنی جس رچمل عکس کرنا منظور ہو معکوس سے اخذ معکوس منہ (Convertend) اور وہ قضیہ ہجر عمل عکس سے اخذ کیا جائے معکوس (Converse) کیا جائے معکوس (Rules of Converse) کیا تاہے۔

قاعد عکس (Rules of Conversion) قاعد عکس مندر مرذیل بین-

ا- معکوس بین دیے ہوئے قضے کے موصوع اور محمول کو آگیں بین بدل
دنا جاہے - یعنی موضوع کو محمول کی عگداور محمول کو موصوع کی جگہ تبدیل
کردنا جاہے -

۷- دیے ہوئے قضیے کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرنا جاہیے۔ بینی ایک موہجہ قضیے کا معکوس ایک موجہ قضیہ اور ایک سالیہ قضیے کا معکوس ایک سالیہ قضیہ بنونا جاہیے۔

۳- معکوس میں کوئی ایس تعد جائع نہیں ہونی چاہیے جودئے ہوئے قضے
میں جائع نہ تھی ۔ با لفاظ دیگر اگر دیئے ہوئے قضے میں کوئی تعریخہ جائع
ہے نو وہ تعرم حکوس میں تھی غیر جائع رہنی چاہیے ۔ اگر دیے ہوئے قضے
میں کوئی حد غیر تجامع ہونو اس کا مطلب یہ ہوگا کرائس حد کا ایک ہوتہ تھی
ہونو لیا گیا ہے اور اگر نتیج میں وہ حد جائے ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہوگا
کہم نے نتیجے میں وہ حد ہے ثیب کی سے اور یہ بات صربی استخابی منطق استخابی ہو اعد استخابی جائے موال سے نتیج، دیے
منطق استخابی کے قراعد استختاج کے خلاف ہے ۔ نتیج، دیا

لوط: - اگر کوئی مد دیے ہوئے تصنے میں مامع ہواور معکوس میں دہ فیر جا مع ہو تو اس میں کوئی مضائفہ نہیں۔ کی سے جزو کا اخذ کرنا لیمن" زیاده" سے کی طون آناکولی غلطی نہیں۔ بُزوسے کُل کا اخد کرنا یعنی "کم" سے" زیادہ "کی طوف میانا غلطی ہے۔ لندا اگر کوئ مر د ہے ہوئے تھے میں جامع ہوا ور محکوس میں . جامع نہ ہوتواس میں عکس کے قاعرے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی عیس کے قاعدے کی خلاف ورزی اس صورت بن بوتى ہے جار معکوس منه کی کوئی نوبر جامع حد معکوس بن جامع ہو. عكس كا قاعدہ محق نيدكتا ہے كہ مقدمے بعنی دیے ہوئے فضیے كى ايك غرما مع مد بلیجے میں غرما مے رمنی جا ہے۔ یہ نہیں کتا کہ ویے ہوئے قصنے کی جامع فند نتیجے میں بھی فزور حامع ہو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قواعد علی کے مطابق لو، ع، ی اور و کے - UN W U Ja (CONVERSION OF A) - ( CONVERSION OF A) یو کی عکس میں کیفیت کے بدلنے کی ممانعت ہے، لہذا و کو ہم یا تو و میں یا ى من تبديل كريكتي بس - جناني ا-رون " تام س، پ ہے" اسکولس ان تمام ب اس سے روی ہوگا رد) کچھ ہے، س ہے ری) ہوگا مکین نمبررا) اِس لین علط ہے کہ دیے ہوئے تضیہ میں محمول رہ اغیرجامع تفااور معکوس میں یہ جامع ہے۔ لہذا لاکا معکوس تمام ہے، س ہے" کی بیائے "کجھ ہے، اس ہے" کی بیائے "کجھ ہے، اس ہے" ہوگا۔ شلا تمام گھوڑے جانور ہیں" کا عکس کچھ جانور گھوڑے ہیں" نہیں ہو سکتا کیوکراس جانور گھوڑے ہیں" نہیں ہو سکتا کیوکراس صورت میں محمول جانور" جوکر دیے ہوئے قضیہ ہیں نفیر جامع تھا معکوس میں جامع ہوجاتا ہے۔

میالیسے

دیا ہواقضیہ

ا-تیام س، پ ہے رق (۱) کچہ پ، س ہے ری (۱) کی پہری کوتے ہیں۔

ا-تیام کوتے سیاہ ہیں اس کی کوتے ہیں۔

الم تیام کیکہ درخت ہیں۔

الم تیام انڈے سفید ہیں ایک کی تھے ہیں۔

جو کی قضیہ بطور تینے اخذ کیا جائے عکس کوجس ہیں ایک کی تھے ہے کی جو کی ہیں۔

جزئے قضیہ بطور تینے اخذ کیا جائے عکس ناقص کتے ہیں۔

ع کا عکس (Conversion of E) و ع تضیالبگلید ہے "کوئی س، پ نہیں" اس تضیے کا عکس مندرمہ ذیل ہوگا۔

(اکوئی س، نہیں" اس نہیں"

یمانگس کے تمام قراعد پورے کیے گئے ہیں۔ موخوع کی جگر محمول نے اور محمول کی جگر محمول نے اور محمول کی جگر محمول کے اور محمول کی جگر موضوع کے جگر میں ہوا قضیہ سالہ بھاا در محکوس بھی سالہ ہے۔ دیا ہوا قضیہ سالہ بھا در محمول دونوں سالہ ہے۔ چزی دیا ہوا قضیہ ع ہے لہذا اس میں موضوع ا در محمول دونوں

جائع ہیں چانچہ قضیہ ع میں عکس کے فاعدہ سوم رکداگر وئے ہوئے قضیے میں کو فی صریفی جامع ہو زمعکوس میں بھی وہ صریفیر جامع رمنی جا ہے) كى خلاف ورزى كاسوال بى بىدانىس بىوتا-چانچە كونى س، بىنسى كا عكس كونى ب ، س بنين بوگا - كونى باكستان حبشى بنين "كا عكس كونى صبشي باكستاني نبين سوكا -

دیا ہوا فضہ (۱) کوئی ہے ، س نہیں (ع) (٤) كوني والره مثلث نيس -رم) كوفي كرها كهورًا نبين -(١) كولى سفيدييز كوًا نبين-ره ا کولی فرستدانیان نین-جنائج ع کا علس ع ہے۔ ایسے علس کوجس میں معکوس منہ اور معکوس

(ا) کوئی س، ب نہیں (ع) (١) كولي شكف والره نيس. رم) كولي كهورًا كدها نهيل. (١٧) كو في كو اسفيد نبين. ره) کوئی انان فرنشه نس کی کمیت کمیاں ہو عکس ساوہ (Simple Conversion) یا عکس

ى كا عارس (CONVERSION OF I) ا- ى قفنى وجرب -لہذا اس کا عکس یا تو و ہوسکتاہے یا ی رکیونکہ عکس میں کیفیت کے بدلنے کی اجازت نہیں)۔ دیکن اگریم می کوویں تبدیل کرنے کی کوشش کری توی کا بخرجا مع محرل دینی ہب) معکوس میں جامع برجائے گا۔ چنا بخری بچھیں، ب ہے " کا معکوس" تمام س ، ب ہے " نہیں ہوسکتا ۔ لہذا ی کا معکوں

ی ہی ہوگا۔ "مجھ س، ب ہیں" کا معکوس" کچھ ب ، س ہے" ہوگا۔

"کھھ کے سیا ہ ہیں "کا معکوس" تمام سیا ہ چیزیں گئے ہیں" نہیں ہو
سکنا کیونکہ اس طرح " سیا ہ" جوکہ دیے ہوئے قضیے میں غیرجامع تھا ،
معکوس میں جامع ہوجانا ہے۔" کچھ گئے سیا ہ ہیں" کا معکوس" کچوسیا ہ
جیزیں گئے ہیں" ہوگا۔ بہاں موصنوع اور تمول نے آبس میں جگھیں بدل کی
ہیں۔ دیا ہوا قضیہ موجہ بھا اور معکوس کھی موجہ ہے۔ دیے ہوئے قفیے میں کوئی صد جا مع نہیں ہوئے اور معکوس میں کوئی حد جا مع نہیں۔

• وکاعلس (Conversion of O): برنگرو مفنیهٔ سالبر ہے اندااس کامعکوس کی قفنیہ سالبر ہوگا۔ اس کامطلب یہ ہواکہ وکاعکس یا توع ہوسکتا ہے یا ورکبونکہ قواعد عکس کے مطابق دیے ہوئے قفنیہ کی گفیت کے بدلنے کی ممانعت ہے) بیجنا بخیر کی مسابق ہے بدلنے کی ممانعت ہے) بیجنا بخیر کی بیس کا معکوس کیفیت کے بدلنے کی ممانعت ہے) بیجنا بخیر کیمی س، ب نہیں کا معکوس

یاتہ کوئی س، پ نہیں " ہوسکتا ہے "یا کچھ پ ، س ، نہیں یا لیکن ان دونوں صور نوں میں معکوس ہیں معکوس ہیں معکوس ہیں ماج ہوجا تا ہے ۔ اور سے نکھان دوصور توں کے علاوہ و کے علی کا درکوئی صورت ممکن ہی نہیں، لذا و کا عکس ناممکن ہے ۔

خلاصکہ:۔ وکا عکس می نہوتا ہے کا عکس ع ہوتا ہے وکا عکس نہیں ہوسکتا ۔

(TABLE OF CONVERSION)

| (کچیں، پہنیں) | کھس پ ہے           | رکوئی س،پینین             | رتامس،پې                       | ديا بردُ ا قضب |
|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| س و پ         | س ی پ              | مس ع پ                    | س و پ                          |                |
| ×             | (کچرپ،س)<br>پی ی س | رکوئی ہی ہیں ہیں<br>پ ع س | (کھریاس)<br>رکھریاس)<br>پ کی س | عکس            |

علط عکس (ILLICIT CONVERSION) عکس کے سلط بیں مغالط اس صورت بٹی پیدا ہوتا ہے جبکہ قرا عکرعکس کی خلاف ورزی کی جائے ۔ عام طور پر پرمغالط دیے ہوئے تضبے کی کسی غیر مجامع مد کومعکوں بعنی نتیج میں جامح کردینے سے پیدا ہوتا ہے۔ خلط عکس کی مندر جر ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں۔

دا) تمام نیک آدمی نمازی میں - لهذاتمام نمازی نیک ہیں۔ دمی نمام ساجت مندمانگتے ہیں - لهذاتمام منگنے والے ساجت مندہیں۔ دمین تمام کنجوس اپنی دولت کا خیال رکھتے ہیں - لهذاتمام وولوگ ہواپئی دولت کا خیال رکھتے ہیں کمنجوس ہیں۔

(۲) کچھ زمر قائل ہیں۔ لہذا کچھ تائی چیزی زمر نہیں۔

(۵) کچھ گھوڑے سفید نہیں۔ لہذا کچھ سفید چیزی گھوڑے نہیں۔

(۲) کچھ آم میٹھ نہیں۔ لہذا کچھ میٹھی پیری آم نہیں۔

(۵) کچھ آدی ڈاکٹ ہیں۔ لہذا تمام ڈاکٹ آدی ہیں۔

(۵) کچھ طلبہ ہیں۔ لہذا تمام پاس ہونے والے طلبہ ہیں۔

اس قیم کا استدلال اکر دیکھنے ہیں آتا ہے۔

اس قیم کا استدلال اکر دیکھنے ہیں آتا ہے۔

قفیے کی کیفیت کو ہدف ہے جہانچہ عدل استنتاج ہدین کا وہ عمل ہے جس میں ہم کسی ویے ہوئے فضیے کے مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی کیفیت کو ہدل دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر عدل سے مراد ہے ایک موجر قضیے کو اس کے ہم منی سالبہ قضیے میں اور ایک سالبہ قضیے کو اس کے ہم منی سالبہ قضیے میں اور ایک سالبہ قضیے کو اس کے ہم منی سالبہ قضیے میں تبدیل کرنا۔ ہم منی موجہ قضیے میں تبدیل کرنا۔ وہ قضیہ ہو دیا گیا ہو بینی جس برعل عدل کرنا مقصود ہم معدول من وہ قضیہ ہو دیا گیا ہو بینی جس برعل عدل کرنا مقصود ہم معدول من (Obvertend) اور وہ قضیہ ہو عمل عدل سے اخذ کیا جائے معدول

(Obverse) كالماتات (Rules of Obversion) قواعد عدل (Rules of Obversion) قواعد عدل (Rules of Obverse)

ذیل ہیں،۔
(۱) موضوع اور محمول اپنی اپنی جگہ بر رہنے جائیں۔
(۷) دیے ہوئے قضیے کی کیفیت کو حزود تبدیل کرنا جاہیے۔ یعنی اگر دیا
ہوا قضیہ مورجہ ہو تو معدول سالہ ہونا چاہیے اور اگر دیا ہوا قضیہ سالہ ہو تو
معدول موجہ ہونا جاہیے۔
(۱۹) دیے ہوئے قضے کی کمیت کو تبدیل نہیں کرنا جاہیے۔ یعنی ایک گلیہ
فضیے کا معدول ایک گلیہ قضیہ اور ایک بُونئیہ قضے کا معدول ایک بُونئیہ قضیہ
ہونا جاہیے۔

ربی معدول کا محمول دیے ہوئے قضے کے محمول کا نقیض مونا جاہیے۔

ربی معدول کا محمول دیے ہوئے قضے کے محمول کا نقیض مونا جاہیے۔

ربی معدول کا محول دیے ہوئے قضیے کے محمول کا تقیق مونا جاہے اب ہم و، ع ، ی ، و کا عدل کیتے ہیں ۔
اب ہم و ، ع ، ی ، و کا عدل کیتے ہیں ۔
و کا عدل (Obversion of A) بو کلتیم موجہ ہے ۔ قواعد عدل کے مطابق اس کی کیت تو وہی رہے گی لیکن اس کی کیفیت بدل عدل کے مطابق اس کی کیت تو وہی رہے گی لیکن اس کی کیفیت بدل

حائے گی ۔ گویا یہ کتیہ سالبر راین ع) بین تبدیل ہوگا۔ چنا بخیر تمام س، ب ہے" کا عدل "کوئی س، بخیر ب نہیں" ہوگا۔ تمام انسان فانی ہیں" کاعدل "کوئی انسان بخیر فانی نہیں" ہوگا۔ یہاں اگرچ دیے ہوئے قضیے کی سکل بدل گئی ہے لیکن اس کا مفہوم وہی دہا ہے۔

مثاليس

معدول

دا) کوئی س، بغیرب نهمیں رع) دا) کوئی مدراسی بغیر مبنددستانی بین-دا) کوئی کوّا غیرسیاه نهیں دا) کوئی افغانستانی بادشاه غیرسنهیں دا) کوئی کام غیرمکن نہیں۔

ویا ہوا قصنیہ
را، تمام س، ب ہے دو،
رد، تمام مدراسی ہندوستانی ہیں
ردم، تمام کرسے ساہ ہیں
ردم، تمام افغانستانی بادشاہ سلانی
ردم، تمام کام مکن ہیں
جنائجہ و کا معدول ع ہے۔

ع کا عدل کی براسب کا عدل اس کا عدل اس کا عدل کی براک بیا بخره کوئ س، ب نہیں کا عدل اس کا عدل کی براک میں اس کا عدل کی براک میں اس کا عدل تام مندو میں میں بغرب ہے " موگا " کوئ مندو مسلم نہیں " کا عدل" تمام مندو غیر مسلم بین " موگا - بہاں بھی دیے ہوئے فیضے کی شکل بدل گئ ہے میں اس کا مفہوم یا سکل وہی دیا ہے۔

مثالين

معدول المام س ، غرب ب دن المام س ، غرب ب دن المام س ، غرب ب دن الم المام بين المريخ بين المام بين المريخ المريخ

ویا ہوا فضیہ

ا- کول س، ب نہیں رع)

ا- کول کا سفید نہیں رع)

ا- کول کی اسفید نہیں

ا- کول کی جھول سرخ نہیں

ما- کول انگریز کا بل نہیں

د- کول بخرجا ندار نہیں

چنا سخیہ ع کا عدل لہ ہے۔

یا در ہے کہ ہمام س، غیرب ہے " قضیہ سالبہ نہیں ۔ بہاں نفی کی علامت ربعی مغیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ محول کے ساتھ ہے۔ ہم یہ بچر جائے ہیں کہ ایک قضیہ اس صورت بیں سالبہ ہوتا ہے جبکہ نفی کی علامت نسبت عکر ہے ساتھ ہو۔ موضوع اور محول کے نفی ہونے کی وجب ساتھ ہو۔ موضوع اور محول کے نفی ہونے کی وجب سے کو ای قضیہ سالبہ نہیں ہوتا " س، ب نہیں " اور" س غیرب ہے " دو فتلف نیں ۔ بہلا قصنہ سالبہ ہے اور دو مرا موجہ۔

ي كاعدل مي كاعدل (Obversion of I) ا- ى بُونُهُ موجه ہے۔ اس كاعدل بُونُهِ سالب رابعن و) ہوگا- چانچہ کچھس، ب ہے "كا عدل " كچھس، غرب نہيں" ہوگا " كچھ كھيول مرخ بين" كاعدل كچھ كھيول غرمرخ نہيں" ہوگا- مثاليس

عدل ۱- کچهس، غیرب نہیں دو، ۷- کچه کن بیں غیرد لیسب نہیں۔ سا- کچھ آدمی غیرصالح نہیں سم کچھ کتے عیرسفید نہیں ۵- کچھ افسر غیر دیانت دار نہیں

ویابوافسیہ

ا- کچھس، ب ہے ری)

ا- کچھ کابی دیجہ بیں

ا- کچھ کابی دیجہ بیں

ا- کچھ آدی صابح بیں

ا- کچھ آدی صابح بیں

ام- کچھ آقے سفید بیں

ام- کچھ افسردیانت دارہیں

عانچی کاعدل وہے۔

و کاعدل را مین مین به وگاری (Obversion of O) و میزئیر سالبرے۔
اس کاعدل میزئیر موجہ ربینی می ہوگا۔ جیانچہ کچھ س، پ نہیں "کاعدل مرکھ سی ، فیر پ ہے " ہوگا یہ کچھ کھول مشرخ نہیں "کاعدل" کچھ کھول سے بین مرکز ہیں " کاعدل" کچھ کھول سے مرکز ہیں " ہوگا ۔

مثاليس

عدل ۱- کچھس ، غیرب ہے ری) ۷- کچھام غیرتین ہیں ۳- کچھانسان غیرہندوستانی ہیں ۲۰ کچھ بائس غیرددست ہیں ویا ہوا قضیہ ۱- کچھ س، ب نہیں رو) ۲- کچھ ام ترش نہیں۔ ۲- کچھ انسان مندوستان نہیں ۵- کچھ جواب میں جے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے وکا عسدل ی ہے۔ ہوتا ہے خلاصکہ:۔ لاکا عدل ع ہوتا ہے علاصکہ:۔ لاکا عدل لا ہوتا ہے علی عدل لا ہوتا ہے کی عدل و ہوتا ہے کی کا عدل و ہوتا ہے کہ کا عدل و ہوتا ہے کی کا عدل و ہوتا ہے کہ کا عدل ی ہوتا ہے کہ کہ کا عدل ی ہوتا ہے کہ کا عدل یہ کا عدل

(TABLE OF OBVERSION) Using in its in

| کچھس،پنیں<br>س و پ  | کیس، پے<br>س ی پ    | كرنى، پني        | تاس، پ ہے س            | ديا پواقضير |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------|
| کوس، فیرب<br>سی ی ب | کیس بخربہیں<br>س وټ | ناس بغربی سی است | كوئى، يۇپىنى<br>سى ئاپ | عدل         |

افوطی ا برادر می کرمعدول میں بہیں دیے ہوئے قضیے کے محمول کا فقیف (Contrary) کینا ہوتا ہے نہ کہ جند (Contractory) کینا ہوتا ہے نہ کہ جند (کم مند ایک دورے مثلاً مثلاً مسلم کا نقیف و برمسائے ہے ، " ہندو نہیں یہ مسلم" اور " ہندو" ایک دورے کی مند ہیں، نقیف نہیں

علط عدل (ILLICTT OBVERSION) ا- عدل کے سلیابی مغالط اس صورت میں بیدا ہوتا ہے جکہ قوا عدِ عدل کی خلاف ورزی کی جلئے

## مثلاتهام انسان فانی پس"اس بید بجد انسان فانی پس" مثلاتهام انسان فانی پس "اس بید بجد انسان فانی پس"

سوالے ، مندرجہ ذیل تضبوں کے عکس اورعدل تاور۔ را) کچھ آم زش نہیں روز تمام گھوڑے جویائے ہیں رس کولی نیک آدمی بددیاست نبین رام ، خوش قسمت مین وه بوگ بوکونی نصب العین ر کھتے ہیں رہ) آدمی عموماً مجھوٹ بولتے ہیں رہ) تمام اطبیکے توبیاں نہیں سنے (۱) تمام پاکستانی ایشیائی ہیں دم) بن بلائے مہمان کم ہی لیند کے جاتے ہیں رو) بغیرکام کے اندرآ ما منے ہے دوا) پوری کرنا جواب الدان عكس الانكرية تفنيروم اس ليه ال كاعكس نهين موسكنا عدل: إلحدام بيرمن بن ٢- عاس: - كيوال نے كھورے بيں-عدل :- كوئ كفور عرب الينس-٣- عكس :- كولي بدديانت آوى نيك نبي -عدل ،- تمام نيك أدى ديانت دارين -٢- اس كى منطقى تملى برسے - تمام نصب العين د كھنے والے لوگ نوش قمت بى -عكس: - كيمفرض قتمت وك نصب العين ركھنے والے اوك بين -عدل: - كولى نصب العين ركھنے والا غرخ ش قبمت نہيں۔ ۵- اس كى منطقى شكل برے - مجھ آدى جبوٹ بولنے والے ہى ۔

عكسى :- كھ محوث بولنے والے آدى ہيں۔

عدل: - مجمد آدی نه جموط بولنے والے نہیں۔ ٧- اس كمنطق شكل يرم - كهداد ك توبيان يمنن والي نهين -عكس أ- وكاعكس نهيل بونا -عدل :- کھولا کے نہ لوٹیاں پینے والے ہیں۔ ٤- على ا- محدالث إلى ياكتاني بي - د عدك: - كون ياكتاني غيرانشان نبين-٨- ١سى كم منطقى تمكل يرب - كيه بن بلائے مهان يستديره تهيں -على ١- وكاعلى على نين -عدل: - کھ بن بلائے ممان عرب سندہ ہیں۔ ٥- اس كى منطقى شكل برب - كوئ بغيركام والااندرآن والانبين-عكس ا-كولى اندرآن والا بغيركام والانبين-عدل :- تمام بغيركام والے نزاندرآنے والے بل-١٠- اس كي منطق سكل بيد - تمام جديان جرام بين -عكس: - كجم برائم يوريال بن -عدل: - كولي يوري عزيوم نين -سوال: - مندر مرذيل تناج كو ديم واور تناوكر وه صحح بي يا غلط -(۱) تما م تعلیم یا فتر لوگ عقلندین - لهذا تمام عقلمندلوگ تعلیم یا فترین روزی تعلیم یا فترین روزی تعلیم یا فترین روزی تعلیم یا فترین روزی تمام نیک روزی تمام نیک روزی تمام نیک روزی تمام نیک می این می تمام نیک روزی تمام نیک می تا می تعلیم یا فترین می تعلیم یا فترین می تعلیم یا فترین می تا می تا می تا می تعلیم یا فترین می تعلیم یا می تعلیم یا وك خوش بين - لهذا تمام وه لوك بوخش بين ميك بين رمى كجميم عنت طلب كامياب نهين- لهذا كچه كامياب بون والے محنى طلبين ره اتمام انسان فافى بى- لىندائام فافى چېزى انسان بى ددى تمام كۆسىسياه بى- لىندا

الحرق عادين - الم جواب !- (۱) غلط عکس - دید ہوئے قضیے میں محول رعقلند) جامع نہیں تھا۔ لیکن نتیجے میں یہ صرحامح ہوگئی ہے۔ صحے عکس یہ ہوگا۔ کچھے علی ٧- غلط عكس - اس كى منطقى شكل برے - كھے گئے سياه نہيں - بر قضير وہے-اس کا عکس ممکن نہیں۔ دیے ہوئے قضے کا موضوع رکتے) ورمامع ہے۔ سی نتے میں برمامع ہے۔ ٧- غلط عكس - اس كا صحيح عكس بربوكا - كجهدوه لوك بونوش بين نبك بين -٧- فلط عكس - بهال وكاعكس ماصل كرنے كوشش كى كئے -٥- فلط عكس - صحيح عكس بير بهوكا - كجيد فاني بيزى انسان بي -4- غلط عدل - صبح عدل يبهوكا -كوني كوّا غيرسياه نبين-سوال :- مندر مرز بل قضبوں سے جننے تنائج مکن ہو اخذ کرور ١- تام امراص ملك مني -٢- تمام کي کيل معنين -با- كيمول سرح بين-٧- نخية الغ نين -جواب، درا) اس کی منطق شکل نیہ ہے ۔ کچھا مرامی معلک نہیں رو) تحکیم ا- کوئی مرفن بها نبین رع) تناقعل ا- تمام امرامن بها بن روي تضاوتحانی:- کیمدامرامن مهلک بی ری) عكس :- نامكن سے كيونكرية قضيہ وہے۔

عدل: - مجھ امراض غیرمملک ہیں دی) تنافض ،- کھے کھے کھل معزنہیں رو) تضاد ١- کونی کیا عیل معزنیس رع) عکس ا- کھومفریزں کتے کلیاں ری) عدل ١- کوي کيا کھيل عيرمفزنهيں رع) ٣-١سى منطقى شكل يرب كيم الحيكيول مرح بي رى) تحکيم: - تمام کيمول سُرن بي دو) تناقض - كون بيول مرح نبين رع) تصاوِتحانى: - يُحصُول سُرخ نبين رو) عكس المحصر فريزي بيكول بين رى) عدل: - کھے کھول غربرخ نہیں رو) ٧- اس كى منطقى تكلى بيرے -كوئى بيتر بالغ نبين -مجمية بالغنيس راس تناقض ١- كجد بيخ بالغ بين (ي) تضاد:-تمام بي بالى يى دو) عكس :- كوني الع بحير مين رع) عدل :- تمام بي عيربالغ بين دو)

لوط ا۔ کسی دِیے ہوئے قصنے سے بیجہ اخذ کرنے سے پہلے
یہ دکھے لینا جا ہیے کہ دیا ہُوًا قضیہ منطقی شکل ہیں ہے یا نہیں۔ اگر مذہوتو
پہلے اسے منطقی شکل ہیں ڈھا نا چاہیے اور پھراس سے تنیجہ سے اخذ
کرنا چاہیے۔۔۔۔۔

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

بجدومعوال باب

## التناج بالواسطه بأنظري

MEDIATE INFERENCE

(SYLLOGISM)

قالس كى تغرلف اورخصۇسىت.

(DEFINITION AND CHARACTERISTICS OF SYLLOGISM)

مگر تمام انسان فانی ہیں "سے ہم تمام بادشاہ فانی ہیں" نتیج نہیں نکال سکتے۔ یہ تیج نکا لئے کے لیے ہمیں ایک اور قضیے دلیجی تمام بادشاہ انسان ہیں کی منرورت ہوگی۔

> نمام انعان فانی بین نمام بادشاه انسان بین نمام بادشاه انسان بین لهزاتمام با دشاه فانی بین

ایسا استنتاج جس میں بینجدایک سے زیادہ مقدمات کو ملائے سے بیدا مہواہ ستنتاج بالواسطریا قیاسی کملاتا ہے۔

قیاس میں ہم دوویہ ہوئے قضیوں کو رجنصیں مقدمات کہتے ہیں ہم کہ ہس میں اس میں ہم دوویہ کے قضیوں کو رجنصیں مقدمات کہتے ہیں ہم کہ اس میں مرح ملاستے ہیں کہ ان سے لازمی طور پر ایک نیا قضیر رجنے نتیجہ کہتے ہیں نکاتا ہے۔ اور دی میوائی شال میں "تمام انسان فالیٰ میں "اور" تمام

بين) نكلتاب - اور دى مولى شال بين "تمام انسان فاني بين " اور "تمام با دشاه انسان بين " سع لازمى طوررية تمام با دشاه فاني بين" نينجر بكلتا

ہے۔ یہ تیجہ اکیلے ایک قضیے سے نہیں نکانا بلکہ دونوں قضیوں کے آیس میں

منے سے تکانا ہے۔ پنانچ ہم قیاس کی یوں تعربیت کرسکتے ہیں کہ بیر

ایک استنتاج بالواسطری جس میں ہم دوقفیوں کو آیس میں ایک استنتاج بالواسطری جس میں ہم دوقفیوں کو آیس میں الماکر ایک تعییرا قضیر جوکہ لازمی طور ریان سے انکتاب بطورتیج

افذكرتے ہيں۔

قیاس کی مندرج ذیل خصوصیات ہیں۔

را) فیاس میں تیجہ دونوں دیے ہوئے فضیوں رہینی مقدمات )

صے مشتر کہ طور پر نمکنا ہے۔ کسی ایک قضیے سے نہیں نمکنا۔ اوپ
دی ہوئی شال میں نیجہ تمام بادشاہ فان ہیں " نہ نو " تمام انسان فان ہیں "
سے اور نہ " تمام با دشاہ انسان ہیں " سے نملی سکت ہے۔ اگر ہم بیجانت ،
بوں کر تمام انسان فانی ہیں تو اس سے یہ نیجہ نہیں نکال سکتے کہ تمام بازشاہ فانی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ تمام با دشاہ انسان ہیں تو اس میں نیجہ نہیں تو اس میں نیجہ نہیں تو اس میں نیجہ میں انسان ہیں تو اس میں نیجہ خیلی میں انسان ہیں تو اس میں نیجہ میں یہ نیجہ نہیں نکال سکتے کہ تمام با دشاہ فانی ہیں۔ قیاس میں نیجہ دو قضیوں کو آپس میں طانے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ علیمہ علیمہ اخدہ قضیوں سے اخذ نہیں کیا جاتا۔ ہی خصوصیت قیاس کو استنتاج بریی قضیوں سے اخذ نہیں کیا جاتا۔ ہی خصوصیت قیاس کو استنتاج بریی

رد) حب مک دوقصیوں میں کوئی رابطرا تحادیہ ہوان سے کوئی نتیجر نہیں اکل سکتا۔ نتیجر کوئی سے دو قضیوں کے ملنے سے پیدا نہیں ہونا بلکہ ایسے دو قضیوں کے ملنے سے بیداہوتا ہے جن میں کوئی را بطرٌ التحاديم. مثلاً " تمام انسان فاني بن" اور" نمام تجارتي شهر كنجان آباد ين" سے كون يتجربيدا نبي موسكا - ميك اگريم ياكس كه نام ا نسان فانی بی اور تمام فلسفی انسان ہیں، نوان دو فضیوں سے یہ نتیجہ پیا موتا ہے كرتمام فلسفى فانى ميں - ان دوقضيوں ميں حد" انسان" رابطراتاد كاكام كرتى ہے-اسى بيے تيجر بيا مؤاہے-اسى طرح اگر ہم ياكس كمام تجارتی شهر گنجان آبا دیس اور کراجی ایک نجارتی شهرے، تر بیونکه دونوں قضوں میں حد " تجارتی شہر" را بطر اتحاد کا کام کمتی ہے لہذا ہم بر بیجہ نكال سكتة بس كرا جي كنيان آياده-٣- فياس من تنبي كالمحض صوري صحت وتمي مان سے۔ قاس کا نعلق مقدمات اور نتیجے کی مادی صحت سے نہیں ہوتا۔اس بين بم يرنبين ويكف كرمقدمات مين ما دى صحت يائى جاتى سے يا نبين -بمين مقدمات كوتسيم كرنا بط تا ب اوريد وكيمنا بوتا ب كراكرمقدات كونسليم كيا جائے تو آن سے كونسانتيجہ لازى طور برنكانا ہے۔ مثلاً اگر ہم یہ تنتی کرئیں کہ برندے اُڑتے ہی اور بر بھی تسلیم کرئیں کہ کھوڑھے بندے یں تو لازی طور پر ہیں اس نتھے کو تعلیم کرنا بڑے کا کہ گھوڑے آدشتے ہیں۔ قیاس کا کام محصٰ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مقدمات اور نتیج ہیں مطابقت ہے یا نہیں - یعن تیجہ لازمی طورر مقدمات سے نکات ہے یا

نہیں۔ اِسے مقدمات اور نینجے کی مادی صحت سے کوئی سرو کارنہیں۔
رم) قیاس میں نینجہ ہمیشہ مقدمات کی نسبت بلی ظرنجیہ کم وسیع
ہوتا ہے رہیجہ پونکہ مقدمات سے نکانا ہے لہذا مرودری ہے کہ نینجہ
مقدمات سے زیادہ و سیع نہ ہو۔ ہو کچھ مقدمات میں کہا گیا ہو اُس سے
زیادہ ہم نیسجے میں نہیں کہ سکتے۔ البتہ کم کہ سکتے ہیں۔ ہم " زیادہ "سے" کم "
بطور نیجہ اخد کر سکتے ہیں دیکن کم " سے" زیادہ " بطور نینجہ اخذ نہیں کرسکتے۔
لہذا قیاس میں نینجہ مقدمات سے زیادہ وسیع نہیں ہوسکتا۔

(STRUCTURE OF SYLLOGISM)-: פוליט לט עו יבים:

قیاس میں دو دیے ہوئے تفیے ہوتے جی اور ایک بنیجہ۔ دیے ہوئے قضیے ہوتے جی اور ایک بنیجہ۔ دیے ہوئے قضیے ہوئے مقد مات کہلاتے ہیں۔ اور ہوئے قضیے جن سے نتیجہ انفذ کیا جا تا ہے مقد مات کہلاتے ہیں۔ اور بو قضیہ بطور نتیجہ افذ کیا جا تا ہے اُسے نتیجہ کتے ہیں۔ مندر جو ذیل شال کو دیکھو۔

تمام انسان فانی بین تمام طلبرانسان بین لهذاتمام طلبرفانی بین مدة رمادت بدراه تعدر اقضد تنبی سرر مقد مات

بہاں بہلے دو قصنے مقدمات ہیں اور تیسرا قضیہ تیجہ ہے۔ مقدمات میں دہ مشترکہ صدیحان میں رابطرُ اتحاد بہدا کرتی ہے حدا وسط میں دہ مشترکہ صدیحوان میں رابطرُ اتحاد بہدا کرتی ہے حدا وسط (Major) کہلاتی ہے۔ نتیجے کے محول کو نمیر اکبر (Middle Term)

(Minor Term) مون ع كو مقراصغر (Minor Term) كين (Term) كين الوردي مون ع كو مقراصغر (Minor Term) كين المسان مداوسط المراكب و فاني مداكبر المراكب و المراكب المر

مقدات فرس م نیج (لناس، بے يهال م حدّاوسط ع - ب حدّ اكبرم اورس حدّ اصغرب. وہ مقدمہ (Premise) جس میں متراکبرہوتی ہے مقدمتہ کبری ر یا محض کری) کملاتا ہے۔ اور وہ مقدیم جس میں صراصغر ہوتی ہے مقدمت صغرى ريامن صغرى كلاناب- مندرج ذيل مثال الانظر بو-تمام مخلوق فانی ہے رکبری) رم) رب) تمام انسان مخلوق بین رصغری) رس رم) لهذا عام انسان فاني بي رمليجر) یہاں "تمام مخلوق فانی ہے" مقدم کری ہے۔ اور" تمام انسان مخلوق یں "مقدمہ صغری ہے۔ الغرمن قيامس تين قصنيون رمقدمهٔ كبرى، مقدمهٔ صغرى ا ورنتيجه) اور "من حدود رحد اوسط، حداكر اور حداصغی سے مركب بوتا ہے۔ رن مقدمته کری میں صاکبراور صراوسط ہوتی ہیں۔ رد) مقدم صغری میں صداصغر اور صراوسط موتی ہیں۔ رس سيح من صراصع اور صراكر بوني من-رس مدا وسط دو حکم ہوتی ہے۔ مقدمتر کبری میں صد اکبر کے ساتھ اور

مقد مرز صغری میں حداصغر کے ساتھ۔ نتیجے میں حدِ اوسط نہیں ہوتی۔ ده) حدِ اکبر دو مجگہ ہوتی ہے۔ مقد مرز کبری میں حدا وسط کے ساتھ اور نتیجے میں بطور محمول۔

ر۱) مد اصغر دو مجلہ ہوتی ہے۔ مقدم معنی میں مدا وسط کے ساتھ اور نتیجے میں بطور موصوع - صراصغراور صراکر کوطونین (Extremes) بھی کہتے

لو هے ا۔ یا درہے کہ حداصغر اور حداکبر حرف نتیجے بیں اکھی ہوتی ہیں اور مقدمات بیں علاقہ معلیٰ مالکھی ہوتی ہیں اور مقدمات بیں علاقہ و علاقہ ہوتی ہیں۔ حدا وسط مقدم رئے کہری میں بھی ہوتی ۔ حدا وسط مقدم رئے کہری میں بھی ہوتی ۔ حدا در مقدم رئے صغری میں بھی ، لیکن نتیجے میں نہیں ہوتی ۔ خیاس کی اس ساخت کو اچھی طرح ذہن نشین کرلینا جا ہے۔

قیاس کی اقسام (KINDS OF SYLLOGISM) اور فیلوط (Mixed) نمانس قیاس کی دونس بین ، نمانس فیاسس (Pure) اور فیلوط (Mixed) نمانس فیاسس بین دونوں مقدمات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں اور فیلوط قیاس بین دونوں مقدمات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ قیاس فالص کی بھر تین قسیس بین مقدمات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ قیاس فالص کی بھر تین قسیس بین اور ل : - فمالص حملہ قیاس (Pure Categorical Syllogism)

اول: - ما مس ممليه فياس (Pure Categorical Syllogism) ممليه فياس محليه موت بين - دوم نمالص تنرطبيرفياس بين دونول مقدمات ممليه بهوت بين - دوم نمالص تنرطبيرفياس (Pure Hypothetical Syllogism)

شرطیر موتے ہیں۔ سوم نمالص منفصلہ قیاس Pure Disjunctive شرطیر موتے ہیں۔ اسی طرح Syllogism) جس میں دونوں مقدمات منفصلہ موتے ہیں۔ اسی طرح قیاسس مخلوط کی بھی تین قبیں ہیں۔ اوّل محت لوط مشرطیہ قیاسس فیاسس فیلوط کی بھی تین قبیں ہیں۔ اوّل محت لوط مشرطیہ قیاسس فیلوط کی کری اوّل محت میں مقدم کری کیری

تو ترطیب م تا ہے اور مقدم م صغری عملیہ - دوم مخلوط منفصلہ قیاس (Mixed Disjunctive Syllogism) جس میں مقدم کر کئی تومنفسلہ

ہوتا ہے اور مقدمتر صغری مملیہ۔ سوم معصلہ (Dilemma) سجس میں مقدمتر کری توشر طبیع ہوتا ہے اور مقدمتر صغری منفصلہ۔ قیاس کی مختلف مقدمتر کری توشر طبیع ہوتا ہے اور مقدمتر مصغری منفصلہ۔ قیاس کی مختلف اقسام کو مندر ہم ذیل نقشہ ظا ہرکہ تا ہے۔



پونکه خالص شرطبه قیاس اورخالص منفصله قیاس کومنطق میں خاص اہمتیت حاصل نہیں، لہذاہم ان کو چھوٹر کر ہاتی تمام اقسام قیاس کامطالعہ کریں گئے۔

مل شده مثالین

سوال برمندرب ذیل قیاس بی مدا دسر مداکبر مدانسوی مقدر کری کری اور تنیج کون کون سے بین مقدر مقدر کری کا می مقدر مقدر کی مقدر مقدر کی اور تنیج کون کون سے بین مقدر مقدر مقدر کی اور تنیج کون کون سے بین مقام فلسفی عقلمند بین منطقی فلسفی بین از مام منطقی فلسفی بین از مام منطقی فقلمند بی

جواب: - " فلسفى " حد اوسط ب " عقلند " حد اكبر ب اور منطق " صداصغرب " تمام فلسفى عقلندين "كبرى ب ": تمام منطقى فلسفى بن" صغری ہے اور تمام منطقی عقلندہی میجرہے۔ سوال: مندر جرذيل قياسيات بي كونسى غلطيان بي ؟ را، تمام تعليم يافية وك زمن بي | ربم تمام داكر امير بي تمام يروفيسر تعليم يافترين تمام تجارت كرنے والے مؤشيارين لنداتمام ذبين وك يروفيس لنداتمام تجارت كرنے والے اميريس جواب،-را) إن مقدمات سے يزيمي نظام يروفيسرونين بن" صراصغر بيع مي موصوع موتى ما ور صراكر محمول - ديے ہوتے تنجي من يا علطى ہے كداس ميں حداصغ عمول ہے اور حد اكر وضوع -رد) ان مقدمات میں کوئی صراوسط نہیں۔ لہذا إن سے کوئی نتیجہ رآمر بنس بوسكنا -سوال :- مندرم ذیل مقدمات سے بیسے برآمدکر و۔ ردد تمام کوسیاں ملطی کی بن ہوتی ہی دا تمام طوسط سزين -تام ميزوب كي بيرين يرتمام جالورطوط بين-جواب ١- ر١) نتجريه موكا - بيتمام جانور سبزين". ر٢) إن مقدمات سے كوئى نتيجه نهيں كل سكنا كيونكمه ان ميں صواوسط 

بندرصوال باب

فواعرفياس

RULES OF SYLLOGISM

قیاس کی صحت (Validity) کا انخصار مندر جو ذیل قوامد بہے۔ اِن قوامد کے بغیر قیاس صحح نہیں ہوسکتا۔ قیاس کی ساخت سے متعلق قواعد ا۔

(RULES REGARDING THE STRUCTURE OF SYLLOGISM)

(١) قياس مين تين اور صرف تين مدين بوني جائين.

(II) قیاس میں تین اور صرف تین قضیے ہونے یا ہیں.

(RULES REGARDING THE QUANTITY OF SYLLOGISM)

(III) مداوسط کومقاط تین کم از کم ایک بارمزور مامع بونا

عیاہیے۔ (IV) بوحدمقدمات میں عامع ننہواسے نتیجے میں ہرگذ عامع نہیں ہونا جاہیے۔

## قاس كى كىفىت سے متعلق قواعد

(RULES REGARDING THE QUALITY OF SYLLOGISM)

(I) دوسالبه مقدمات سے کوئی نیجه اخذنهیں ہوسکتا۔ (II) اگرایک مقدم سالب ہوتونینج ضرورسالب ہوگا۔ اوراگرنتیج سالب ہوتوایک مقدم مضرور سالب ہوگا۔

(COROLLARIES) willow

( XII ) دو بُرُنه بر فقد مات سے کوئی نتیجه اخذ نهیں ہوسکتا .

( XIII ) اگر ایک مقد مربح زئیہ ہو تو نتیجہ ضرور بُرُنیہ ہوگا۔

( XII ) ایک بُرنیہ کرئی اور ایک سالیہ صغری سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوسکتا ۔

نہیں ہوسکتا ۔

اب ہم ان قراعد کی علی دہ علی دہ تشریح کرتے ہیں۔
(I) قیاس میں صرف تین قضیے ہونے سیا ہمیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ قیاس کی تعرفیت
ہی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس میں تین قضیے ہونے سیا ہمیں۔ دومقد مات
(بعنی کبری ، صغری ) اور ایک نتیجہ۔
اگر تد تضی میں کے قضہ میں تہ دہ مانوں فضیر میں انہ کی طالک واگ

اگرتین تفییوں سے کم قضیے ہوں تو وہ یا تو دوقضیے ہوں گے یا ایک-اگر ایک ہی قضیہ ہو تو اکس میں استنتاج نہیں ہوگا۔ تمام انسان فانی ہیں " 4 ..

محمن ایک قصبہ ہے۔ اس میں کوئی استنتاج نہیں۔ قیاس استناج کے بغرموس نهين سكتا- لهذا قياس ايك قضيه رشتمل نهين بوسكتا-اگردوقضے ہوں اوران میں استنتاج یا یا جائے تووہ انتتاج برہی ہوگا، قیاس نہیں ہوگا۔ مثلاً ممام انسان فانی ہیں " لهذا کوئی انسان بخیرفانی نہیں" بهاں دوقفیے ہیں جن بیں استناج موجود ہے۔ لیکن یہ استناج بدی ہے، اگرتین فضیوں سے زیادہ فضیے ہوں تووہ ایک قیاس نہیں ہوگا بلدایک سے زیادہ قیاس ہوں گے۔ مثلا: مام جوان فالى بين ريام م، پيس تمام انسان جوان بن تمامی، میں تمام فلسفى انسان بين اتمام س، ک بن المناتمام انسان فاقى بن النداتمام س، ب بن بهان بارقصیے بین- لیکن در اصل یہ جارفضیے نہیں جھ بین اور ایک قیاس نهيل ملكه دوقياس بين-برقياس بين آخر كارنين بي قضيه بين-مام حوال فاني بن تام ک،میں لنداتام ک، پین لهذاتمام انسان فافي بي تمام انسان فاقى بين تمام ک، ب بس تمام فلسفى انسان بين رد الم تمام س، ک بن لهذاتمام فلسفى فانى بين فضيوں سے كم بوعلتے ہيں انذيادہ -الرتين

قضیوں سے کم قضیے ہوں تو یا تو اُن ہیں استنتاج ہی نہیں ہوگا یا استنتاج برہی ہوگا۔ اگر تین قضیوں سے زیا دہ قضیے ہوں تو وہ ایک قیاس نہیں ہوگا بلکہ دو یا دوسے زیادہ قیاسات کا مجموعہ ہوگا اور آ ٹرکار ہرقیاس میں تین قضیے ہی ہوں کے۔ اور سے زیادہ ۔ یہ بات جی قیاس کی تعرفیف میں موت تین حدیب ہونی چاہیں۔ مذکم مذ زیادہ ۔ یہ بات جی قیاس کی تعرفیف میں پائی جاتی ہے ۔ قیاس میں دو صدوں ربعنی حد اکبر اور حد اصغی کا آپ س میں تعلق ایک تیسری حد ربعنی حد اوسط ) کی وساطت سے پیدا کیا جاتا ہے ۔ چائے قیاس میں صرف تین حدیب ہو ساطت سے پیدا کیا جاتا ہے ۔ چائے قیاس میں صرف تین حدیب ہو سکتی ہیں۔

تین حدوں سے کم یا تو دو حدیں ہوسکتی ہیں یا ایک ۔ ایک حدی صورت میں استناج تو در کنار ایک قصنہ کھی نہیں ہوتا ۔ مثلاً انسان ۔ اگر دو حدیں ہوں توان میں زیادہ سے زیادہ استناج بریبی ہوسکتاہے۔ مثلاً تمام طلبہ انسان ہیں۔ لہذا کچھ انسان طلبہ ہیں ۔ بہاں صرف دو حدیں ہیں ، انسان اور طلبہ ۔ لیکن یہ استنتاج بریبی ہے قیاس نہیں ۔ چنا بخرقیاس میں تین سے کم حدیں ضد سرسکتہ

اگرتین سے ندی دہ مدیں ہوں تویا تو دہ قیاس ہی نہیں ہوگایا ایک سے
زیادہ قیاس ہوں گئے۔مثلاً

تمام انسان فائی بن تمام کوسے سیاہ بن

بهاں میار صدیں ہیں۔ انسان، فانی، کوسے اور سیاہ - لیکن اِن میں کوئی میراوسط نہیں - لہذایہ قیاس نہیں - اب مندر مرفدیل قیاس ملا حظہ ہو۔ تمام حیوان فانی ہیں تمام انسان حیوان ہیں را) تمام فلسفی انسان ہیں (بنداتمام فلسفی فانی ہیں

المام م، ديين المام ك، مين المام س، كي بين المنا تمام س، كي بين

یهال هی بیار مدین بین - نمبردا، بین م، ب ، ک اورس اور نمبردا، بین می بودان ، فانی ، انسان اور فلسفی - نمبرا بین بیساکه میم ریاه جی بین یه ایک قیاس مین بلکه دو قیا سات کا ایک مجموعه ہے - اور یہ چار حدین نهیں بلکه مجھ بین ۔ اگر ان قیاسات کا بیخ بیر کیا جائے تو ہر قیاس بین میں حرف بین حدین می ملیں گی ۔ ملیں گی ۔ ملیں گی ۔ ملیں گی ۔

قیاس میں جارمدوں کا ہونا مغالعہ صدود ارابعہ (FALLACY)

OF FOUR TERMS)

(Fallacy of Ambiguous Middle) مبولاً - اسى طرح اكر حداكبرى بين ايك معنى بين لي معنى بين لي ما يك معنى بين لي جائد الدين المين بين لي جائد الدين المين بين لي جائد المين بين المائد مبهم حدّ البر

(Fallacy of Ambiguous Major) بوكا - على بدانتياس اكر حداِصغر علی میں ایک معنی میں لی جائے اور نتیجے میں کسی اور معنی میں تو یہ معالط مهر مداعيز (Fallacy of Ambiguous Minor) بولاء مغالطنيم صاوسط كى شالين را) مھوس اسٹاء میں اتصال یائی جاتی ہے۔ إس كاعلم تقوس ہے (لنداس کے علم میں شش انصال یان ماتی ہے رد) مام مابرى في فاصل اسان ين -إ تمام جور است فن من ما سربين ( لنداتمام يور فاصل انسان بين-رس) رجوبات ورست به وه قانوناً نافذ مولی جاسط إ كشش نقل ايك ورست بات ہے۔ [ لهذاكشش تقل قانونا نا فذموني حاسے -رس کیا ہے جزیں بنتی ہوتی ہیں اک کھوڑا ایک رویے میں کمیا ہے ( لندا ایک کھوڑا ایک رویے یں جنگا ہے ره) کی چزی انتها اس کی تعمل ہے۔ ﴿ موت زندگی انتها ہے لاہذا موت ذندگی کی تعمیل ہے۔

مغالطبيهم حتراكبري مثاليل (1) رہاور نہیں کھاگتے ، دما راوع سخت ہے الثير بهادر ہے إ انسان بومانين ( لهذا شربنس کھاگنا (لهذا انسان سخت نهبس

مغالطبومهم صراصغرى مثالين

دا ۱ و می کا غذ نهیں دم و معات کی نبی ہوئی چیزی انسانی جم کا صد نہیں ہوئی إ دست آدى بين إبخر دهات كى بى بوئى بيزے ( بنادست كاغذبس (لهذا بنجد انساني جم كا تصر نهين بونا

مغالطير بهم صراوسط مبهم صراكبراورمهم مداصغر دراصل مغالطة صدودارلجر المعالظة مدودارلعرى جن اورمتاليس ملاحظه بول-

رنین سورج کے گرد کھومی ہے إجاندزمين كے كرد كھومتا ہے

اميزوش كوهوراب إمرا با عقد ممز كوهمور باب 

> و، ب كا دوست ہے ب، ج كادوست سے لناج، وكادوست

مثال مبردا، مين اگريم قياس كومنطق شكل مين لائين توجار صدين صا ت

طور پر نظراً جائيں گي - اپني منطقي شكل ميں يہ قياس يوں ہوگا -ر مزایک ہے ہے ہو فرش کو محوری ہے إيرا إلقابك جزب بويز كوهورى ب (بندامیرا با مقالی چرہے ہوؤی کو محقوبی ہے یہاں جار صدیں یہ میں روز میز - روز ایک ہے جوفوق کو چھو دہی ہے روس مرا با كفريه الك يو بويز كوهوري -اسى طرح مثال نبرداى منطقى شكل يريوى -ر زین ایک سیارہ ہے جوسوں سے کرد کھوتا ہے إجاندایک ساره سے بوزمین کے گرد گھومتا ہے (لنذا ما ندایک سارہ ہے جوسورج کے گرد کھومتاہے۔ بہاں مار صری ہی دا) زمین رہا ایک سیارہ موسورج کے گرد کھومتا ہے رما) جاند (م) ایک سیّارہ جوزمین کے گرد کھوتا ہے۔ مثال مزرس میں مارسری یہ بی دان وردد) ب کا دوست رس ج -

اس کامطلب بہ ہے کہ دونوں مقدمات بیں کم از کم ایک بار صرور جامع ہونی بیاہیے۔
اس کامطلب بہ ہے کہ دونوں مقدمات بیں سے کم از کم ایک مقدمے بیں صر اوسط صرور اپنی بوری تجیر بینی د لالتِ افرادی بیں استعمال ہونی جاہیے۔
حد اکبراور خد اصغر میں حد اوسط تعلق پیلاکرتی ہے ۔ اگر دیمقدمیر کبری میں جر اکبراور خد اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر کبری بیں اکس کا ایک جعتہ بیا گیا ہے۔ اس طرح اگر یہ مقدمیر صغری میں غیر جامع ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر میں غیر جامع ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر صغری میں غیر جامع ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر صغری میں غیر جامع ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر صغری میں غیر جامع ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر صغری میں غیر جامع ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مقدمیر صغری میں اس کا ایک جھتہ لیا گیا ہے۔ با لفاظ و دیگر اگر بعراؤ مط

رکبری تمام بیخابی انسان پیم رصغری تمام سندهی انسان بیس رفتیحی به به

رکبری تمام پ، م ہے رصغری تمام س، م ہے زنتیجی م

مثال نمبردا، بین حدا دسط دم ، کبری اورصغری دونوں مقدمات بین غیر ما بھی جہے۔ ہوسکتا ہے کہ حداکبردب، م کے ایک عصفے سے تعلق رکھتی ہوا ورحدا صغردس، م کے کسی اور حصفے سے تعلق ہو۔ ایسی صورت بیں بونکہ م ، س اور ب بین کوئی تعلق ہیدا نہیں کرتا ، لهذا ان مقدمات سے کوئی نتیجراخذ نہیں ہوسکتا۔

مثال نمرا بین بھی مدا وسط رانسان) د ونوں مقدمات بین فیر میامع مثال نمرا بین بھی مدا وسط رانسان) د ونوں مقدمات بین فیر میامیع ہے۔ لہذا ان مقدمات کی بنا پر ہم مستدھی "اور" پنجابی کے باہم تعلق کی نسبت کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرسکتے۔ کبری بین یہ کما گیا ہے کرتمام پنجابی انسان

بیں - اس کا مطلب بہ ہے کہ تمام بنجابی انسان کی جماعت کا ایک محقہ ہیں۔
یعنی کچھ انسان پنجابی ہیں - اس طرح صغریٰ ہیں بر کہا گیا ہے کہ تمام سندھی نسان
بیل - اس کا مطلب بہ ہے کہ تمام سندھی انسان کی جماعت کا ایک محقہ ہیں۔
یعنی کچھ انسان سندھی ہیں - ہوسکتا ہے کہ کچھ انسان " ہو پنجابی ہیں ا و ر
"کچھ انسان " ہو سندھی ہیں ایک دومر سے سے علیمدہ ہوں - یہ بات مندوج ر
ذیل شکل سے واضح ہے -



ویے ہوئے مقدمات کی بنا پرمم انسان کے دائرے بیں بنجابی کے دائرے اورسندھی کے دائرے کو ایک دو مرسے سے بائکل علی و جمال جا بیں رکھ سکتے ہیں گریا سندھی" اور بنجابی بی رہو کہ صراصغرا ورصد اکر بیں) کوئی تعلق نہیں ۔ لہذا کوئی بیتجا خذ نہیں کہ اجا گ

مغالطر غيرمام مراوسط كى منالين

رما ہی اسے جانوریں رما ہمام گھوریے جانوریں (لهذا تمام گھوریے جانوریں (لهذا تمام گھوریے جو یہ نے ہی

رتمام بیمول نوبھورت بیں (۱) کمام کلاب خوبھورت بیں (۱) کہنا تمام کلاب بھول ہیں

رس ایر قباس تین صربی رکھتے ہیں ہے تمام وظیفہ پانیوالے طلبیعنتی ہیں اس ایر قباس تین صربی رکھتے ہیں ہے۔ اندیان تعامی صربی رکھتا ہے رہ اندیان تعامی صربی کا زید مختصر اندان تعامی صربی کا نیدان تعامی صربی کا نیدان تعامی سے کا نیدان الهذا زيروظيفه بانبوالاطالب علم ر تمام ملمان فعدا كوما نتے بين ره) إنهم مندو خداكو ما نت بين ( بناتمام بندوسلمان بن ( الله ) ستع میں کوئی حد جامع نہیں ہونی جا ہے جب کے کہ وہ اپنے مقدے میں جامع نہ ہو۔ جو نکے نتیجے میں صر اصغراور حد اکبر ہی ہوتی میں لہذا يه قاعده ابني دومدوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کامطلب برے کراگر جدا م اینے مقدمے ریعنی مقدم رصغری ) میں جامع نہیں تو سے میں کھی اسے بخرجائے رمنا جاہیے۔ اسی طرح اگر حتراکبرانے مقدے ربعنی مقدم و کری) ہیں مامع نہیں تو اسے نتیجے میں کھی غیر جامع رمناجا ہے۔ الرمقد مات مين صداصغراور حد اكبر تجزئ طورير لي كني بون اور تتبج میں ہم الحقیں کی طور رے ایس تو رہ مات فیاس کے اصولوں کے خلاف ہوگی۔ قیاس می کل سے جزوکے افذاریف کی تو اجازت ہے میکن جزوسے کی کے افذکرنے کی مانعت ہے۔ ہم براط صلے میں کہ قیاس میں تنجر مقدمات سے کم وسیح ہوسکتا ہے میکن زیا وہ وسیع نہیں ہوسکتا۔ الرسمايك مدكو بوكراف مهندے بن فرجائع ہو نتیج بن جامع ہے لیں (Fallacy of the Illicit Process) ترمفالطبر عمل ناماز لازم أناب فامر المرائد يعلى ما جائز حد اصغرا ورحد البركابي بوكا كيونك بقيع يں ہی دوسي ہو ت ہیں-اگر صراصغر مقدم من صغری میں بغیر جامنے لی گئی ہواور

یں ہم اسے جامع سے لیں تویہ مغالطہ عمل نا جائز مد اصغر (Fallacy of the Illicit Process of the Minor Term)

ہوگا - اسی طرح اگر صرا کبر معت دم کرکری میں خیر جامع لی گئی ہو اور نتیجہ ہیں ہم اسے جامع ہے لیں تور مغالطہ عمل ناجا زر حد اکبر المبر المبر مغالطہ عمل ناجا زر حد اکبر المبر المبر المبر المبر مغالطہ عمل ناجا زر حد اکبر المبر المبر

مغالطيمل ناجاز خاصغرى منالين مثال نمبردا) میں سے مقدم منظریٰ میں بخرجامع ہے۔ مان بتیجے میں یہ مامع ہے۔ اسی طرح مثال نمبردہ ہیں "بندے" رہوکہ صدِ اصغری منعری میں غیر مامع ہے۔ لیکن بنتھ میں یہ جامع ہے۔ لہذا یہ مغالطر عمل نا جائز صرِ اصغرے۔ مغالطبر على ناجا تزجر اكبرى منايس دا) حرق س، ب (لمذاكري س، ب نيس ( لناكولي كوّارنده تنس مثال نميوا، مين ب مقدم كرئ مين بورمان مي و قصنيه و مين محمول غیر حامع ہوتا ہے) لیکن نتیجے میں ب جامع ہے کیونکہ نتیجہ قضیہ ع ہے،

جس مي موضوع اور محمول دولوں عامع بوتے ہيں۔ اسى طرح مثال منبردین ين"رندے" روکرمداكرے مقدم اكرى بن عزمان عرب ميكن نتيج بن يا جائع ہے۔ لہذا یہ معالط علی نا جاز صداکرہے۔ مندرجه ذيل مثالون مين مغالطة عمل ناجاز حداصغرا و مغالطه عمل ناجاز صراكبريين صراصة اورصراكبردونون كاعل ناجائزيا باناب-ر تمام انسان فافی بین المام في المارا المحصاندارانسان نبين (1) محصر مرسي (بند کولی جاندار فان تنین ( لهذا کوئی س. پ نهیں شال مررا بن س اورب اینے اپنے مفدے بن فیر حامع بن لین عيج مين دونون جامع بين-اسي طرح مثال منر بدين" فان" ر بوكه عد اكرب) اور" جاندار" رجو كرحتراصغرے) اہنے اپنے مقدے میں غیر حامع میں - دیکن سے ہیں یہ رولوں صری مامع ہیں۔ مغالطة على ناما تزمد اكبرى كجداور مناليل المنظر بول-رتمام کھوڑے ہویائے ہیں ہمام ما ف گرانیان نیک ہیں اکوئی پرندا گھوڑا نہیں (۱) (نیرصاف گوانیان نہیں الیا کوئی پرندہ ہویا رنہیں (لینا دید نیک نہیں الینا کیڈی نہیں ا (لهذاكوني يده جويا يرنهي

ا کون گھوڑا انسان نہیں کون گھوڑا انسان نہیں کر لہذا کوئی گھوڑا شاعرنہیں مندر حبرذیل شالیں مغالطہ عمل ناجاز حدیاصغری شالیں ہیں۔ ان المحدة وى جبونا قابل اعتبار نهيس المام انسان فاني بين - المحدة وى جبونا قابل اعتبار نهيس (م) المجيد مستبيان انسان بين - المجيد مستبيان انسان بين - المجيد المناكون أوى قابل اعتبار نهيس - المناكون أوى قابل اعتبار نهيس -

> ر تمام انسان فانی بین ا تمام طلب انسان بین الندائی طلب فانی بین الندائی طلب فانی بین

اس قیاس میں کوئی غلطی نہیں۔ جد اصغر رطلب مقدمتر صغری میں جامع ہے میکن تنبیع میں علیہ فانی میں کی میں خانی میں کی میکن تنبیع میں غیر میا مع جے۔ بہاں هست سے "ر نتسام طلبہ فانی میں کی بیات میں کی خطلہ فانی میں " تنبیم اخذ کیا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں علطی

بھڑوسے کل کے اند کرنے بیں ہوتی ہے نہ کہ گل سے بھڑوکے اندکرنے
ہیں۔ جنا بخبراگر کوئی مدا ہے مقدمے بیں جامع ہوا ورنتیجے بیں غیر جامع ہو
تر اس صورت بیں مغالط منمل ناجا گزیدا نہیں ہوتا۔
ع دوسالبہ مقدمات سے کوئی تیجہ اند نہیں ہوسکا۔
ایک سالبہ قضیے ہیں صرول کا آبس میں نعلق انکار کا ہوتا ہے۔ بنجانچ

الرمقدم كرئ سالبه بوتواس كانطلب بربوكاكه صراوسط اور مداكبر كا باہم تعلق انکار کا ہے۔ اس طرح اگر مقدم منوعنی سالبہ موتواس کا مطلب یہ بوكاكم صراوسط اور صراصغ كا بام تعلق انكاركا بد - بين اكر دونوں مقدمات سالبهون تواس كامطلب بربوكاكه صراكبراور صراصغركا صراوسط سي تعلق انكار كابع جب دوصدوں كا تعلق كنى تبيرى مديكے ساتھ انكار كا ہوتوہم ان دو حدوں کے باہمی رشتہ کے متعلق کھے نہیں کہ سکتے۔ مداکبرا ور مداصغر کے دریان اقراریانکار کا تعلق پیدا کرنا صراوسط کاکام ہے۔ سکی اگر تو مداوسط کا تعلق صراکر اور صراصع وونوں سے انگار کا ہو توبیر ان دونوں کے درمیان کو چی رکشته ا قراریا انکار کا سینا نهیں کرسکے گی - محض انکار یا اختلات سے سم کون نتیجرا ندز نہیں کرسکتے۔ مثلاً اگر ہیں برمعلوم ہوکم میں وم نہیں اور موص نہیں توہم برنہیں کمہسکتے کروس واور وب كاأيس من كيارشتهد

جنائی ایک قیاس اسی صورت بی صبح ہوسکتا ہے جکہ دومقد مات میں سبح ہوسکتا ہے جکہ دومقد مات میں سبے ایک مقدمہ صرور موجہ ہو۔ حب دونوں مقدمات سالبہ تضیے ہوں میں سے ایک مقدمہ صرور موجہ ہو۔ حب دونوں مقدمات سالبہ تضیے ہوں ترمغالطہ مقدمات سالبہ (Fallacy Of Two Negatives) لازم

The state of the s

ا تاہے۔ مندر مربر ذیل قیاس ملاحظہ ہو۔

کوئی گھوڑ انسان نہیں

کوئی گھوڑ انسان نہیں

کوئی گرھا انسان نہیں

کر ہندا کوئی گرھا گھوڑ انہیں

بنیج ہے ہے ہے ہے ہے ہوا ور برھی

برنتیجرشتبه ہے بمکن ہے ہر سے ہوا ور بربھی ممکن ہے کہ بر سے نہو۔ چانچر حبب دونوں مقدمات سالبہ قضیے نہوں تو ہیں نتیجہ اخذ کرنے سے اخراز کرنا جاسے۔

اگریم ان سالبرقضیوں کو استنتاج بریسی سے موبوبرشکل میں تبدیلی جی کرلیں توکھی ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوگا۔
کرلیں توکھی ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوگا۔
کوئی گھوڑا انسان نہیں

کوئی گردها انسان نہیں . اگر سم ان دونوں قضیوں کا عدل لیں تو بیر موجہ ہم جائیں گئے۔

رن ہوں، مدن ہی ویہ حبر ہوئیں۔ نمام گھوڑے غیرانسان ہیں نمام گرمصے غیرانسان ہیں

ان ففيول سے مغالط فير عامع حداد سط كى وجرسے كوئى تيجہ اخذ نہيں ہوسكا - المخقر دوسالہ فضيول سے كوئى تيجہ اخذ نہيں كيا جاسكا - على اگر ايك مقدم سالہ ہو تو نتيجہ صرور سالہ ہوگا اور اگر تيجہ سالہ ہو تو نتيجہ صرور سالہ ہوگا اور اگر تيجہ سالہ ہو تو ايک مقدم مزور سالہ ہوگا -

اگرایک مقدیر سالبہ ہو اور دومرا موجہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مراکبر اور مدا موجہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مراکبر اور مدا اصغر میں سے ایک کے ساتھ مدا وسط کا تعلق انکار کا ہے اور دوسری کے ساتھ اقرار کا - لہذا مدا کہ راور مدا صغر کا آپس میں تعلق انکار

کا ہوگا۔ بین نتیج سالبہ ہوگا۔ حب دو معدوں کا کسی تمیسری مدے سا تفقعلن ایسا ہوکہ ایک اس کا انکار کرسے اور دو مری اقرار تو ظا ہرہے کہ ان دو معروں کا باہمی تعلق انکار کا ہوگا۔ مثلاً م م 'کا تعلق د پ سے اقرار کا ہے د بین م ، ب ہے اور س سے انکار کا دیبی م ، س نہیں توس کا پ سے تعلق انکار کا ہوگا د بینی س ، ب نہیں ہوگا ، اگرہم یہ کہ ب سے تعلق انکار کا ہوگا د بینی س ، ب نہیں ہوگا ، اگرہم یہ کہیں کہ موک کا مانہیں "اور" تنام وکیل انسان میں "قربیس پرکنا رہے گاکہ موک کا منہیں "و ہیں یہ کنا رہے گاکہ موک کا منہیں "اور" تنام وکیل انسان میں "قربیس پرکنا رہے گاکہ موک کا کری وکیل کا مل نہیں "اور" تنام وکیل انسان میں "قربیس برکیا جا سکتا ہے۔

کبوی کوئی انسان کامل نہیں دو، انسان کیم دوری وکیل انسان ہیں دو، (ویل)

داڑوں سے بہ نتیجہ صاف خلا ہرہے کہ کوئی و کیل کا مل نہیں۔ بیں اگر

ابک مقدمہ سالبہ ہو تو نتیجہ صرورسالبہ ہوگا۔ اس کا اللے بھی درست ہے۔

یعنی اگر نتیجہ سالبہ ہو تو ایک مقدمہ منر ور سالبہ ہوگا۔ اگر نتیجہ سالبہ ہو تو مقد ما

کے لیے بلی ظرکیفیت تین ممکن حالتیں ہیں۔

دا) یا دونوں مقدمات موجہ ہوں گے۔

دا) یا دونوں مقدمات موجہ ہوں گے۔

ردد) یا دونوں مقدمات سالبہ ہوں گے۔ ردد) یا ایک مقدمہ موجبہ ہوگا اور ایک سالبہ۔

داد اگر دو نول مقدمات موجبه بهول تونتیجد سالبه نهیس بهوسکنا - دونول مقدمات موجبه بهول که معدا وسط کا تعلق صر اکبراور حداصغر مقدمات کے موجبہ بهونے کا مطلب یہ بهوگا کہ معدا وسط کا تعلق صر اکبرا ورحدا صغر کا باہمی کے ساتھ اقرار یا اثنبات کا ہے - ایسی صورت بیں حد اکبرا ورحدا صغر کا باہمی تعلق اقرار کا ہوگا - بعنی نتیجہ موجبہ بہوگا نذکہ سالبہ و تو تعلق اقرار کا ہوگا - بعنی نتیجہ موجبہ بہوگا نذکہ سالبہ و تا تخیر اگر نتیجہ سالبہ بو تو دونوں مقدمات موجبہ نہیں ہوسکتے۔

ری اگردونوں مقدمات سالبہ ہوں نوائن سے کوئی نتیجہ اخذ ہی نہیں

چائے ہارے باس مرت سیسری مالت بائی رہ جائی ہے جس میں نیجہ سالبہ ہوسکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مقدم سالبہ ہواور ایک ہوجہ۔

یس اگر نیٹے سالبہ ہونو ایک مقدم مرحزور سالبہ ہوگا۔ یہ مزوری نہیں کہ کرئ سالبہ ہویا صغریٰ ۔ جب نیٹے سالبہ ہوتو کمریٰ اور صغریٰ بی سے کسی ایک مقدمے کا سالبہ ہونا صروری ہوتا ہے۔
مقدمے کا سالبہ ہونا صروری ہوتا ہے۔
مقدمے کا سالبہ ہونا صوری ہوتا ہے یہ نظام ہے کہ:
وق اگر دونوں مقدمات موجہ ہوں تو نیٹے بھی ہوجہ ہوتا ہے۔
دب اگر نیٹے موجہ ہوتو دونوں مقدمات موجہ ہوت یہ ۔
دب اگر نیٹے موجہ ہوتو دونوں مقدمات موجہ ہوت یہ ہوں تو اس کا مطلب بہ ہوگاکہ کمریٰ میں صدیا وسط کا تعلق صدیا کہ کے ساتھ اور صغریٰ میں صدیا وسط کا تعلق صدیا کہ ہے۔ اوراگر دوحد یں میں صدیا وسط کا تعلق حدیا کہ اوراگر دوحد یں میں صدیا وسط کا تعلق حدیا کہ اوراگر دوحد یں رحد اکبراور مدیا صغریٰ کسی نیسری صدر رحدا وسط کا کے ساتھ اثبات کا ہے۔ اوراگر دوحد یں رحد اکبراور مدیا صغریٰ کسی نیسری صدر رحدا وسط کا کے ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کے ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کے ساتھ اثبات کا تعلق میں اکبراور مدیا صغریٰ کسی نیسری صدر رحدا وسط کا کے ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کے ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کے ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کی ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کی ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کسی تعلیم کا میں نیسری صدر رحمدا وسط کا کسی تعلیم کسی تعلیم کے ساتھ اثبات کا تعلق میں انتخابی کسی تعلیم کسی کے ساتھ اثبات کا تعلی

رکھتی ہوں توان کا باہمی تعلق بھی انبات کا ہوگا۔ بعبی نتیج ہوجہ ہوگا۔
دب ) اگر نتیج ہوجہ ہوتو دونوں مقدمات موجہ ہوں گئے۔ جیساکہ ہم
اُوبر برجھ حصر بیکے ہیں مقدمات کے لیے بلحاظ کیفیتت نین ممکن حالتیں ہیں۔
دن یا تو دونوں مقدمات سالہ ہوں گئے۔ باری ایک مقدم سالہ ہوگا اور ایک موجہ ۔ باری ایک مقدم سالہ ہوگا اور ایک موجہ ۔ باری دونوں مقدمات موجہ ہوں گئے۔

اگر دونون مقدمات سالبه مون نوان سے کوئی نتیجه برآ مرنہیں ہوسکا۔ اگر ایک مقدمہ سالبہ مہوا ورایک موجہ تو نتیجہ سالبہ مہوگا۔ موجہ نہیں ہوگا۔ لہذا صرف نبیسری حالت میں ربعنی جبکہ دونوں مقدمات موجہ مہوں) نتیجہ

موجبہوسکتاہے۔

اب ہم حاصلات کو لیتے ہیں۔
ال ہم حاصلات کو لیتے ہیں۔
ال اگر دونوں مقدمات بھڑ ئیرموں نوکوئی نتیجہ برآمد نہیں موسکتا۔
ہم دو تھڑ نئیہ مقدمات کے تمام ممکن جوڑے سے کریہ نابت کرتے ہیں کہان
سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ بھڑ ٹیہ مقدمات کے ممکن ہجڑ سے مندرجہ
ذیل ہیں :۔

ی و بدی و = ی ی ، ی و ، وی ، و و ان بور و ل بین بهلاقصنیه کبری سے اور دومرا صغری - اب مم ان تمام بوروں کو دیکھتے ہیں ۔

ی ی :- بہاں کری کھی قضیری ہے اور منغری کھی قضیری ہے۔
صراوسط دونوں میں موہود ہے اور ہج نکے قضیہ ی میں کوئ حرمامع نہیں
ہوتی ہذا حداوسط دونوں قضیوں میں غیرحامع ہے ۔ جاننچری ی سے
مغالطہ خیر حامع حداوسط کی وجہ سے کوئی تنیجر ہر مرنہیں ہوسکا۔

می و :- اس جور سے بین کری ہے اور صفری و بچنکہ ایک مقدمہ سالبہ ہو تو محمول بعنی مدا کہرتیجے سالبہ ہو تو محمول بعنی مدا کہرتیجے میں جامع ہوگا ۔ اور اگر نتیجہ سالبہ ہو تو محمول بعنی مدا کہرتیجے میں جامع ہوگا ۔ دیرا کہر فیرجامع ہے کیونکہ کری قضیئر ہی ہے ۔ دی میں کوئی مدین کری نیسی ہوتی المذای و میں مفالطہ عمل ناجا تر تعد اکبر لازم آئے گا۔ بعنی کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوسکے گا۔

وى ١- اس جور عين كرى وب اور صغرى ى - يونكه ايك مقديم سالب ب لهذا نتيج سالب بوكا- اور اگرنتيج سالب بوكاتو مداكبر نتيج بي مامع ہوگی جنائخیر مداکبر کو کرئ میں جامع کرنا جاہیے تاکہ مغالط علی نا جائز صواکبر بدانہ ہو۔ سی اگر ہم کئری میں صراکبر کوجامع کری کے توصر اوسط کبری میں غیر حامع رہ حائے گی رکیونکہ کری قضیہ وہے جس میں صرف ایک حد عامع ہوسکتیہے) اور صغریٰ میں صداوسط عامع ہونہیں سکتی کیونکہ ہم قصنيرى ہے-لهذا اگريم مفاطر على ما جائز حد اكبر سے بي تومفاطر في ا مد اوسط لای بوتا ہے۔ اور اگر مد اوسط کوکٹری بی جامع کریں اور مغالطہ غرما مع مداوسطسے بچیں تو مغالط على نامائز مداكرلائ بوتا ہے۔ كيوى الريم مداوسط كوكترى بين ما مع كري تومداكبر فيرما مع ره ما يفي ك اور نتیجے میں وہ مزور جامع ہوگی رکبونکہ ایک مقدمے کے سالبہ ہونے کی واقع سے تیجہ سالیہ ہوگا اور سالہ نتھے میں محول لینی صد اکبر مزود عامع ہوتی ہے). چانچ وی سے کوئی نتیج بر آمر نہیں موسکتا۔ اس بورسے میں یا تومغالط و فرائع صراوسط بدا بوجاتا ہے یا مفاطع عمل ناجائز صراکر۔

وو!- اس بورسے میں گرئ اور صنوی ربعنی دونوں مقدمات سالبہ میں ۔ اوراگر دونوں مقدمات سالبہ ہوں توان سے کوئی تنیجہ اخد نہیں ہوسکتا۔ ہم نے دو ہجزئیہ مقدمات کے تمام ممکن ہوڑے ہے کریے نابت کر دیا ہے کہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ بدزاو و مقدمات میں سے ایک مقدمہ حزور کلیہ ہونا چاہیے۔ اگر دو نول مقدمات بُرُ نیہ ہوں تومغالطم مقدمات بُرُ نیہ ہوں تومغالطم (Fallacy of Two Particular Premises)

لازم آتاہے۔

VIII اگلیمقدم مرکز نئر بهرتو نتیجه مزدر مرزند نئر مرکا اگرایک مقدم برکز نئر بهرتو دومرا مقدم لازا گلیه برگا دین کا اگرددولول
مقدمات برزئیه بهون توکوئی نتیجر برا مدنهی بهوسکتا - اب بهم تمام ایسے بورشے
مقدمات برزئیہ بهون توکوئی نتیجر برا مدنهی بهوسکتا - اب بهم تمام ایسے بورشے
مے کرجن میں ایک مقدم برئر نئر بهوا وردومرا کاتیہ بیا بات کرتے ہیں کران میں نتیجہ
میں ، را

-85: 2.7.

ر کری موسخری) دا) گلید بد مونید دا) گلید بد مونید

ارا) و الرع المرى و الرائع المرى الرائع المرى المرى

كلته موتا ب اور اگرنتے می صراصغر فیر مامع ہو تو نتیج برزئر ہوتا ہے۔ سم يريد مطر صلي بن كداكر صراصغراب مقدے بي ريعي صغرىٰ بي الخراب ہوتو نتیجے میں مجبی اُسے عزیام رہنا جا ہے۔ جنانچ اگرہم ان جوروں میں یر تابت کردیں کہ صواصغر صغری میں فیر صابع ہے توبیر تابت ہو جائے گا كنتيجر برنبر بوكا-اب م الن تمام جوروں كود يكھتے ہيں -وی:- اس بوڑے بیں کری تضیروہ اور صغری قضیری ہے۔ صر اصغر صغری میں غرب سے کیونک صغری قصنیدی ہے اور قصنیدی میں كولى مدجا مع نبين ہوتى - يونك مدا صغر صغرى بين بورما مع ب لهذا سے بن میں یہ عرصام دے کی دسی بلجان براگا۔ وو ١- اس جورے میں کری تعنیه و بے اور صغری قعنیه و ہے۔ يونكه ايك قضيرُ سالسب لهذا نتيحه ساليه موكا اور حد اكبر نتيح بن جامع ہوگی۔ بونکہ صدائر بنیجے میں جامع ہوگی دندا ہمیں ندراکبرکو کئریٰ میں جامع كرنا پراے كا تاكم معالط على ناجاز صراكبر بداند بو-اكر كرى بي بهم صد اکبرکوجامع کری کے تو صد اوسط کبری میں فیرجامع رہ جائے گی كيونكدكرى تضير وب اورقفنير وين مرت ايك مدمامع بوسكتي ب-جنا بجر صداوسط كو بمين صغرى مين عامع كرنا رائے كا تاكر مغالط و عزمام مد اوسط سیانہ ہو۔ اگر صاوسط کو ہم صغری بیں جاسے کریں گے توصیاصغ منغری بین میزجامع رہے گی کیونکر منغری تفنیر وہے اور قضیر وہی مرف ایک مدمامع ہوسکتی ہے۔ ہونکہ صراصغر صغریٰ یں بغیر جامع رہے گی لہذا نتيج مل معى برغر ما مع بوكى- لعن نتي برند بوكا-ع ی :- اس جورے میں صغریٰ قصنیہ ی ہے اور اس میں صواصغ

ہے۔ ہونکہ قصنیری بین کوئی صد جامع نہیں ہوتی لمذاصد اِصغر صغری میں عزر جامع ہے۔ اور ہونکہ حد اِصغر صغری بین میں عظر ما مع ہے۔ اور ہونکہ حد اِصغر صغری بین عظر ما مع ہے۔ اور ہونکہ حد اِصغر صغری بین عظر ما مع ہے لمذا بین تنبی بی استان میں عظر ما مع ہوگا۔ میں عظر جامع ہوگا۔ میں عظر جامع ہوگا۔

ی و : اس بورسے ہیں کمری تفیقی ہے اور صغری تفیقی اسے ۔

بو کہ کمری قفیقی ہے لہذا حد اوسط اس ہیں جامع نہیں ہوسکتی ۔ بھائیے
حداوسط کو مہیں صغری ہیں جامع کرنا پڑھے گا تاکہ مغالطہ غیر جامع حداوسط

بیدا نہ ہو۔ اگر ہم صغری ہیں حداوسط کو جامع کریں گے تو حداصغر غیرجامع

دہ جائے گی کیو کہ حکوی تعدیم وسے اور قضیئہ او میں صرف ایک حدجامع

ہوسکتی ہے ۔ بی نکہ حداصغر صغری میں غیر جامع ہوگی اندا نتیج میں مجی یہ

غیر جامع ہوگی۔ بین نتیجہ جزئیہ ہوگا۔

ی ع:-اس بورے سے رصیاکہ ہم آگے جل کردیکھیں گے، کونی متنجہ را مرتبین ہوسکتا۔ متیجہ را مرتبین ہوسکتا۔

ولا:- اس بورسے بین کری تضیر وہ اور صغری تفنیر لاہے۔

ہو کمدایک قضیر سالدہ ہے لہذا تیجہ سالد ہوگا ۔ اگر تیجہ سالد ہوگا تو صداکر

فیجے بیں جامع ہوگی ۔ خانج ہیں صراکہ کو کری بین جامع کرنا پرسے گا۔

تاکہ مغالطۂ عمل ناما کر صداکہ سیدانہ ہو۔ اگر ہم کری بین صراکہ کومائع

کریں گے تو صدا وسط کری بین فیر جامع رہ جائے گی کیونکہ کبری قفیر و

ہوسکتی ہے۔ بہانچہ صداوسط برا محمل المائے ہوسکتی ہے۔ بہانچہ صداوسط بدا

کر ہمیں صغری میں عرف ایک حدجامع ہوسکتی ہے۔ بہانچہ صداوسط بدا

نہ ہو۔ اگر صغری میں مون ایک حدجامع کریں گئے تو صدا صغر فیر موامع

زم جائے گی کہونکہ صغری قفیلہ لاہے اور قفیلہ لابیں صرف ایک معد

ما مع ہوسکتی ہے۔ یو تک صداصغ صغری میں فیر صامع ہو کی لہذا نتھے میں مجى يو عزمامح سے كى لين ينجر بريوكا-سم نے تمام جوڑوں کو ہے کریٹابت کر دیا ہے کہ اگر ایک مقدم برزير مروني تيم لازا برئير بوتاب - سكن اس كا الث مزورى نهيل لعني ير مزودي نبس كه اكر نبي بوزئير بوتو ايك مقدمه مزور الزئير بو-اگر دونون مقدمات محقے ہوں توان سے جُزئر نتیج بھی اخذ کیا ما سکتا ہے۔ مبیاکہ ، ہم بید پر مصریکے ہیں ہیں کل سے برزو کے استناج کی امازت ہے۔ مما نعنت مرون برزوسے کل کے استنباج کی ہے۔ مما نعنت مرون برزوسے کل کے استنباج کی ہے۔ متذکر مالا قاعدے سے بیاظا ہرہے کہ ایک گلتہ نتیجے کے لیے دونوں مقدمات كليم بون عيامين - اكرايك مقدم بوزير بوكا تونتي لازى طور يوزي بولا - جا الخداكر نتيج كلية بوتو كوي مقدم بونر نهي بوسكا -1X ایک بوئیر کری اور ایک سالبرصغری سے کوئی نیمبراندنہیں كيا عاسكتا- بالفاظ ديكر اكر كبرى بوئير بواورصغرى سالبهو توان سے كو في نتيجه اخذ نهين بيوسكنا -اب ہم تمام ایسے جوڑے لیتے ہیں جی بی گری جزئے ہواورصفری كرى → برنيه = ىو صغرئ اسالم = عو 100) × (30) = 23,00,00,00) ىع:- اس جورے يں كرئ ى سے اور صغرى ع ہے - بونك ايك مقدم سالب لهذا نتيجر ساليه وكا- اورا كرنتيم ساليه موكا توحداكبر

سنے میں عزور جا مے ہوگی - لیکن صد اکر کئری میں غیر جامع ہے کیونکہ کری ی ہے اوری بیں کون صرح مہیں ہوتی ۔ لہذا اس جورہ سے اگر ہم نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں تو معالطی عمل نا جائز مداکبرلاذم آئے گا۔ یعنی کوئی نتیجہ افذنہیں ہوسکے گا۔

ی و!- بونکرائس جورشے میں دونوں مقدمات بوزئیر بیں لهذاان سے نتر ان: نبد بریات كو تى نتيجرا نفذ نهيس بيوسكتا-

وع: -اس بورائد من دونوں مقدمات سالبریں لهذان سے کوئی نتيجرا نفذنهين بوسكنا -

وو :- اس جورت بین عبی دونون مقدمات سالبهیں - لهنلاان سے كولى تيحدا خذ نهيل كياما سكنا-

چنانچر جب کرئی جزئم بهوا ورصغری سالبه بهوتو بم ان سے کوئی تنبجہ افذ نہیں کر سکتے۔ افذ نہیں کر سکتے۔ قالون ارسطوا ورقواعد قیاس کا باہمی تعلق

(RELATION BETWEEN ARISTOTLE'S DICTUM AND RULES OF SYLLOGISM)

استدال دراصل فكرك أن اساسى قوانين يرمين س جن كا مطالعهم دورس إب بن كريك بن - مثلاتمام ملية قاس بو موجم بوت بن اصول عنيت بممين بوت بن اگرس، م بواور م، ب ہوتواصول عینیت کے مطابق س، ب ہوگا-اس طرح تمام حلیہ قیاس جو سالبہ ہوں اصول مانع اجتماع نقیضیں برمبنی ہوتے ہیں-اگر س، م ہواور م، ب نہوتو اصول مانع اجتماع نقیقنیں کے مطابق س، پ نہیں ہوگا کیونکہ س ایک ہی وقت میں م اور پ نہیں ہوسکتا جبکہ م ، پ نہیں ہوسکتا جبکہ م ، پ نہیو ، اسی طرح تمام شرطیہ قیاس اصولِ وحبر کافی پرمبنی ہوتے ہیں۔ مثلاً:۔

اگرایک شخص لالچی بوتو وه ناخش بهوگا۔ اگرایک شخص خو دغرض بهوتر وه لالچی بهوگا ۔ کر لهذا اگرایک شخص خو دغرض بهوتو وه ناخوش بهوگا ۔ کر لهذا اگرایک شخص خو دغرض بهوتو وه ناخوش بهوگا ۔ د در اگر ایک شخص خو دغرض بهوتو وه ناخوش بهوگا ۔

اس قباس میں بیقفنیہ اگر ایک شخص لالجی ہو" رہو صا وسط کا کام کرتا ہے ، وجبر کا فی کوظا ہر کرتا ہے۔

ارسطونے رہوعام منطق کابانی تھا) قیاس کا ایک ایسام مع قانون دفیع کیا تھا ہوں سے قیاس کے مختلف قواعد رہی کام مطالعہ کر بیکے ہیں) اخذ کیے حاصلے میں۔ وہ قانون برہے۔

" اگرکسی بات کا قرار یا انکار اس بوری جماعت کے متعلق کیا جائے تو اس بات کا قرار یا انکار اس جماعت کے اجزا یا افراد کے متعلق بھی لازم آئے گا یہ اِسے قانون ارسطو کہتے ہیں ۔ مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجر بات کسی گئے کے مطابق کہی جائے وہ بات اس کل کے تمام اجزاد کے متعلق بھی کہ رہا سکت رس

مثلاً" تمام انسان فانی ہیں" اس قضیے ہیں ہم نے فانی ہونے کا اقرار انسان کی تمام جا عت کے متعلق کیا ہے۔ چنا کچر فانی ہمونے کا اقرار ہم انسان کی تمام جا عت کے متعلق کیا ہے۔ چنا کچر فانی ہمونے کا اقرار ہم انسان کی جماعت کے کسی ہُرُ ویا کسی فرو کے متعلق بھی کرسکتے ہیں یعنی ہم یہ کہر سکتے ہیں کہ" تمام یا وشاہ" یا" ندید" رجوانسان کی جماعت ہیں شامل ہیں، فانی ہیں۔ اسی طرح" کوئی انسان کا بل نہیں" اس قضیے ہیں ہم نے کامل

ہونے کا انکار انسان کی تمام جماعت کے متعلق کیاہے۔ جانخے کا مل ہونے كاانكارهم انسان كى جماعت كے كسى جزویاكسى فرد كے شعلق تھي كرسكتے بين - يعني بنم بركه سكتے بين كر" تمام با دشا ه" يا" زيد" د جوانسان كى جماعت بين شامل بين كامل نهين-ان مثالول كويم قياس كي شكل بين لول ظامر كرسطة بين-(لهذاتمام بادشاه فاني بي (لهذا زيد فاني ب ر کولی انسان کامل نبیں رکولی انسان کامل نبیں رس کم تمام باوتناه انسان یس کو زیرانسان م ( بناند کال نبی ل لنذاكوي بادشاه كامل بنيس قانون ارسطوقیاس کی بنیادہے۔ جنامچر قیاس کے تمام تو اعد قانون ارسطو سے اخذ کے ماسکتے ہیں۔ I تين صري رقانون ارسطوين بين صرول كي طوف اشاره يايا جالم -دا، وه مات جس کا قرار ما انکار کیا جائے رحتیا کی رد) وہ پوری جاعت جس کے متعلق آس یات کا اقرار یا انکار کیا جائے رصاوسط) رس) وه اجزایا افراد جواس جماعت بین شامل بین رفتراصغی 11 تين قصيے: - قانون ارسطوميں بين تصيوں کی طرب بھي اشاره يا با با ا دا) کسی جماعت کے متعلق جس مات کا افرار ما انکار کیا گیا ہے رکمری) "م، پ چ يام: پ نين "

رد) ده اجزایا افراد جواس جاعت بین شامل بین رصغری) "سن، م ہے"

دا) جس باب کا قرار با انکار اُس جماعت کے متعلق کیا گناہے، اُس بات کا قرار با انکار اُن ابخزا با افراد کے متعلق بھی لازم اُسٹے گا بواس جماعت میں شامل ہیں رتیجی

"س، پہے۔یا"س، پ نہیں"

ا الا صراوسط کا ما مع ہونا ؛ نافن ارسطو کہنا ہے" وہ بات حس کا افرادیا انکارکسی" بوری جماعت "کے متعلق کیا جائے " اورجیساکم مم اور کہ چکے ہیں ۔ بہ جماعت " صراوسط ہے۔ قانون ارسطویں صاف طور رپھراوسط کے جامع ہونے کی طرف اشارہ سے راس ہیں" بودی " جماعت کا ذکر کیا گیا ہے۔

الا حداكبريا حد اصغر كاعمل نا جا تزارة قا نون ارسطوسے ظاہر اسے كه وہ بات جس كادكسى جماعت كے متعلق ) افراريا انكاركيا گيا ہے اتن اسى بات "كا افراريا انكارسة كه اس سے" زباده "كا افراريا انكارسة كه اس سے " زباده "كا افراريا انكارسة كه صداكبركا عمل ناجائز نہيں ہونا چاہيے ) لازم آئے گئے کسی المنے بحزويا فرد كے متعلق — مذكر اس سے زبا دہ "كے متعلق — وجس كا مطلب يہ ہے كہ حد اصغركا عمل ناجائز نہيں ہونا جاہیے ) ہو رحس كا مطلب يہ ہے كہ حد اصغركا عمل ناجائز نہيں ہونا جاہیے ) ہو اس جاعت ہيں شامل ہے۔

۷ دو سالبرمقدمات ۱- قانون ارسطوسے به ظاہرہے کدا کیب تقدیم رصغریٰ) موجر ہونا جا ہے کہ ایک بقدیم وصغریٰ) موجر ہونا جا ہیں کے گوئی یقانون صا ف طور پر کہتا ہے کہ اگر کسی بات کا اقرار یا انکار کسی جماعت کے متعلق کیا جائے تو اس کا اقرار یا انکار

ان ابن یا افراد کے متعلق بھی لازم اُنے گا جو اُس جماعت میں شامل م

VI اگرایک مقدمه سالیه بوتونتیجه هی سالیه بوگا و داگرنتیجه سالبه موتوايب مقدمه سالبهوكا بزتانون ارسطوصا ف طورر كهتاب كردا) اگركسى مات كاكسى جماعت كے متعلق ا قرار كما مائے تواس بات كا اقراراس جماعت کے اجزایا فراد کے متعلق بھی لازم آئے گا- اور دیا) اگر كسى بات كانكاركسى جماعت كي تعلق كيا جائے تواس بات كا انكار ائى جماعت کے اجزایا افراد کے متعلق بھی لازم آئے گا۔ بہلی بات سے بیرمان طوريه ظام سے كداكر مقدمات موجبه مول تو نتيج كلى موجبه موكا اور لينج موجبه موجبہ ہو تو مقدمات بھی موجبہ ہوں گے۔ اسی طرح دو سری بات یہ صاف طوريرظام بنے كه اگر ايك مقدم سالبه مور دونوں مقدمات سالبه نهيں بوسكة كيونكه جيهاكهم نابت كريكي بن قانون ارسطوكتا ب كرايك مقدم لازمى طورمر بوحبر مونا جاسي تونتيجهي سالبه بوكا وراكرنتيج سالبه بوتوايك مقدم لازمى طوريرساله بوكا-المختصرتياس كے تمام قو اتين قانون ارسطوسے اخذكيے حاصكتے ہيں۔

## على شده مثاليل

سوالی: - ایسے قباسات وضع کروجن میں مندرج ذیل قصنیے نتیجے ہوں -رن تمام کتا بین مفید ہیں رمز) کچھ تکیس صروری ہیں رمز) کوئی اُدی اُ زاد ہنیں رمز) مجھ کھول خوبصورت نہیں -

تمام علم دینے وال بوزی مفید میں إتمام كتابين علم دين والى جزي بن (لنداتمام كتابي مفيدين و تمام وہ جزی ہو ملک کے لیے مفیدیں مزوری ہیں (4) } کھ ملک کے لیے مقدمیں له لهذا كي ما مودري بي ر کونی محور حزازاد نسی رس کی تام آدی تجوریں له لمنزا كولى آدى آزادىسى ٢ كونى براوماريم تو بعدرت تبين (٧) کھے کھول بدواریس ل بهذا کھے بھول ٹونعبورت بنیں سوالي:- مندرم ذيل مقدمات سے كون سے بتيج ا مذكي ما سكتے بن ؟ تمام طلب کھلاڑی ہیں (ن) { تمام طلبر محنتی بی علوم مفيدين (۳) { تمام مردانسان بن (۳) { تمام مردانسان بن روی گھوڑا بھینسی نہیں (۴) { کوئی گھوڑا بھینسی نہیں رس ( تمام انسان ماندارین (س) ( تمام ماندار فانی بین ره) { تمام بھیریے نو تخاریں جواب، - را) نتيم - بيه عنتي وك كطلاري بين - بهان م ينتيم افذ نهيل كر سيخة كرتمام عنى وك كعلالى بين كيوكمه حد عنى ولعنى علاصغى ابنے

مقدمے رایعی منفری میں بخر جامع ہے۔ دم) ان مقدمات میں سے ہم کولی نتیجدا خذنہیں کرسکتے کیونکہ صراوسط رمفید وونوں مقدمات بیں غیرجامع ہے۔ رم) نتیجه کی فان چزی انسان بین-بهان می به نتیجه اخذ نهی کرسکتے که تمام فان بيزي انسان بي كيونكر حد فاني اين مقدم بي غيرابع رم) نتيجر بي انسان عورتين نهين - بهان بم ينتجرا خذنهي كركي لاكولي انسان مورت نہیں کیونکہ حد" انسان" اینے مقدمے بیں بغیرجا مع ہے۔ ده، ان مقدمات سے کولی نتیجران نیس کیا جا مکتابیاں جار حتری ہیں۔ . تعنی محرف یے " تو تواز ، تر اور دلیران مقدمات میں کوئی صراوسط نہیں . و١١) ان مقدمات سے کوئی نیجرا خزنہیں کیاجا سکنا کیونکہ دونوں سالبہ قضیے سوال :- مدرجه ذیل قیاسات کودیکھواورتیا و کروه صحے بی یا غلط ؟ ( १९ १) के श्रे हिला अहिला के में हिला। अहिला। कि हिला। جواب:- ١١) وعع:- يرقياس صحيح سے - ايك قصنير سالىب اور تتي كلى سالىب - نتيج كليب اور دونوں قضيے كلي كليے ہى -(١) ى عع ١- يه قياس غلط ہے - اگر کبري ايك جُزير بهوا ورصفري ايك سالية بوتوان سے كوئى نتيج نہيں ہوسكتا - يہاں مفاطع عمل ناجا زُحد اكبرلازم

いいであれている

رس) الاع اله عالم المالية تيجرافذ نبس بوسكة -

رم) ی ع و ا- به قیاس غلط ہے ۔ اگر کُبری جُزئیہ ہمداور صُغری سالبہ ہوتو ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوسکتا ۔ بہاں مغالطیہ عملِ ناجا گز صدِ اکبر لازم اُناہے۔

(۵) ی ی ی :- برقباس غلطه م - دو میز نیز قضیون سے کوئی نتیجه اخذ نهیں ہوسکا ایمان مخالط فیر عامع صرا دسط لازم آتا ہے - دوساله قضیوں سے کوئی نتیجه اخذ نهیں دور :- برقباس غلطه م - دوساله قضیوں سے کوئی نتیجه اخذ نهیں

(۷) ع ی و اربی قیاس صحے ہے۔ ایک تفنیہ سالبہ ہے اور تنیجہ بھی سالبہ ایک قفیہ بڑئیہ ہے اور تنیجہ بھی بوئیہ ہے۔

د۸) ع وی اسی قیاس فلطید. دوسالتبضیوں سے کوئی نتیجہ افذنہیں موسکتا۔

رو) ع و لا :- به قیاس غلط ب - اگر ایک تضیر سالبر به و تونینجر سالبر به و تا ہے مین بہاں نتیجہ و ہے ہو کہ موجہ ہے۔

(۱) ع اوع اب به فیاس صحح ہے۔ ایک قضید سالبہ ہے اور نتیجہ بھی سالبہ ہے۔ نتیجہ کلمیہ ہے اور دونوں قضیے بھی کلیے ہیں۔

(۱۱) لای لا:- به قیاس غلطه اگرایک قضیه بخونمیر موزنیجه کلی مخزئیر بوناید - دیکن مهال نتیجه لاید جوکه کلیدید.

(۱۲) وع و !- برقیاس غلط ہے ۔ دوسالبہ تضیوں سے کوئی بیجہ اخذ نہیں موسکتا۔

سوال به مندر م ویل قیاسات کود مجھوا ور تباوی که وه صحح بی یا علط-رن کرن نازهی سیب نمین و رن کرن نازهی سیب نمین و رن کرن نازهی سیب نمین و تمام كتابين غلط موسكتي بين-تمام كتابي انساني دماع كى پيدا وارس-[ لنداتمام ده چزی جوانسانی دماع کی پیداداریس غلط بوسکتی یس-تمام سے مزرجزی قابل امازت ہیں۔ المجمد توسیاں ہے مزور نہیں۔ ( لندا مجمع فرشیال قابل ا مازن نهیں۔ تمام وه لوگ جواین آمدنی سے زیاده خرچ کرتے ہی فضول خرچ ہیں۔ رم) ﴿ مجم طلب فضول فرج ين -كر لنذا كيم طلبراني أمرنى سے ذيا ده فري كرنے والے لوگ ہيں۔ مرا فلم كا غذكو فيوراب-( لهذا برا الحظ كا فلالوهوراب. رد) [نیدنیک ہے کیونکہ وہ سجاہے اور تمام نیک لوگ سے ہوتے ہی ر مناويرانان بس-

ر محمد كاراً مردها من كياب بورى بن -رمى { دع ایک کاراً مروطات ہے۔ (لنداول كماب بورياب-رو) زیداس آسامی کے لیے موزوں نہیں کیونکہ وہ گریجایط نہیں اور گریجاید بی اس اسا می کے بیے موزوں ہیں۔ (١) ارسطوايك منطقى تقاكيونك وه ايك فلسفى تقااورتمام منطقى فلسفى بوتي بن. (۱۱) سقراط عقل مندنهیں کیونکہ تمام انسان عقل مندنہیں ہوتے اور سقراط (۱۱) مرف نیک وگ قابل اعتبارین اور یو مکه زید قابل اعتباری لهذازید نیک ہے۔ تمام وگ تعلیم کے نالف ہیں رسال نمام وگ جنگ کے نالف ہیں ( لنزاتمام جنگ کے مخالف تعلیم کے مخالف ہیں۔ وراک کاڑیوں کے سوایماں کو فی کاڑی نہیں عظرتی (١١١) { اور يو تكريه كافئ يها ل نبيل كلي أن - لهذا يدواك كافئ ب-ره۱) سونا ایک محوس چرہے کیونکہ یہ مائے نہیں اور کوئی محصوس جزمائے جواب،-داداس قیاس می مفاطع علی تا جاز صراکر ما یا جاتے۔ صاکر رکھل کری میں بور جا سے میں نتیجے میں جا ہے۔ (١) اس قياس مين مخالط على ناجا أن حداصغر بإياجانا ہے۔ صراصغراناني دماغ كى بدا دار) صغرى بين بزيامع ب مكن نتيح بين جامع ب

رم) اس قیاس میں مفاسطر عمل ناجار صراکبریا یا جاتا ہے۔ صداکبر وقابل اجات كرئين فيرجامع ب لين نتيجين جامع ب رم) اس قیاس میں مفاعظ یو جامع صراوسط یا یا جاتا ہے۔ صراوسط رفضول الزجى دونوں مقدمات بیں غیرجامے ہے۔ ره) اس قیاس میں معالط عدود ارابعرپا یا جاتا ہے۔ بیاں جار متری بی اوران مي كولي صراوسطانس. (4) اس قیاس کی منطقی تمکل برہے۔ ر تمام نیک نوگ سے بیں اس قیاس میں مفاقطر فیر ما مع مداوسط پایاجاناہے۔صراوسطرسی دونوں ا زیدسیا ہے ا مقدمات میں غربا مع ہے۔ ( لهذا زيرنيك ب (٤) اس قياس كمنطقي شكل بيس-ر مجدانسان محنتی نبیس اس قياس مين مغالطي عمل ناجائز صراكبر إزير عنتى ب یا یا جاتا ہے۔ صدا کررانسان کری می غرجام (لهذا زیرانسان نہیں) ہے میں نتیجے ہی جامع ہے۔ دم) اس قياس مين مغالطر عزمام صراوسطياما تا محد كاراً مدهاين) دونوں مقدمات میں بخیر جامع ہے۔ رو) اس قیاس کی منطق شکل بیہے۔ وتمام كريجوايف اس أساى كے ليے وزوں بن اس قياس بن مفالطراعل ناجاز إ زير كريج ايك بنين. ( لمنازيداس أساى كے ليے موزوں نيس ) راس أسى كے ليے موزوں) کری میں بوجامع ہے بکی تتح میں جامع ہے۔

دا) اس قیاس کی منطقی شکل بیہے۔ رتمام منطقی فلسفی ہیں۔ اس قياس من مغالط عرام معاوسط ارسطوایک فلسفی ہے۔ ( یا جاتا ہے۔ صداوسط رفلسفی) دونوں (المذا ارسطو ايمنطقى المقدمات مي فيرجا ع -راا) اس قیاس کی منطقی شکل یہے۔ و مجدانسان علمندنهی اس قیاس بی مفالطر فیرجامع صراوسط إسقراط انسان سے إیاجاتاب - صراوسط رانسان) دونوں [ لهذا سقراط عقلمنه الله المقدمات بل بخرجامع ہے۔ را) اس قیاس کی منطق شکل بیرے۔ تمام نیک وگ قابل اعتباریس اس قیاس میں مفاقطر تورجامع صواوسط إيامانام - صياوسط رقابل اغتمار) لم زيد فابل اعتباري (بندازیدنیک ہے اوروں مقدمات میں غیرمائع ہے۔ رسا) اس قیاس میں مفاطر عمل ناجار صراصغریا یا جاتا ہے۔ صراصغررجاک كے تخالف ) صُغرى ميں عير جامع ہے سكن تتبع ميں جامع ہے۔ رسما) اس قیاس کی منطقی شکل بیرہے۔ تمام يهاں مخترف والى كا دياں ڈاك كارياں ماس قياس مناسانى كا إناماز صراكريايامات يه ما ل عنرف والى كارى نين. ا صراكبر دراك كادى) ( بنابر ڈاک کا ڈی بنی ) الرئى مى بوجائع مديكن تتي سي جائع ب رها) اس قیاس کی منطقی تنکی ہے۔

ركول محوس مائع نهيس بهال دونول مقد نات سالبه قضيه بيل -إسونا مائع نهين. إلىذان سے كولى تتيجر اخذ نهيں ہوسكنا-( لندا سونا کھوئی ہے۔ سوال: أنابت كردكر حب تيجه كليم توتوصرا وسط مقدمات بن مرف ايك بى دفعرجا مع بوساق ہے۔ جواب وجب نتيج كليه بوتوبه بالوبوكاياع -المنتجه لوبونو دونون مقدات و ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگاکہ مقدمات میں عرف دو حدیں حاس ہوں گی۔ان دو جامع صدوں میں سے ایک لازی طور رصد اصغربوگی۔ . كيوكرنيج بن حدّ العفر جامع ب اور الرمقدم معن با بالع نهولو معالطة عمل ما بأن حدّاصع لازم أفي كا-دوسرى عامع حد حدّ اوسط بولى-جنا بخرجب نتيحه لا بوتو حتراوسط مقدمات بين صرف ابك بي وفعرجا مع الرنتيجرع بلوتوايك مفدم مزورع بوكا أور دوم المقدم و بوكا (دولون مفدمات كليم مون جائي ورنه نتيج كليه نهي موكا - اوراي مقدم اليه مونا جاسي ورىز يتيج سالىرىنى بوكا) يجب ايك مفدم ع بواوردومرا و بوتومقدمات مين كل تين مدس جامع بول كي - ان تين جامع مدول میں سے ایک حتراکر ہوگی اور ایک حداصغر ہوگی کیونکہ نتیج بیں بی دولوں جامع میں لہذا الخیس مقدمات میں تھی جامع ہونا جاسے تاکہ مغاطر عمل ناجائز بدان و تيسرى صرو مقدمات مي جانع ب وه صراوسط موگى - چنا مخرجب نتي عموتو صراوسط مقدمات مين مرف ایک بی دفعہ جامع ہوسکتی ہے۔

بس جب بمی تنیجه کلیم و این و این عام تو تو اوسط مقدمات بیر مون ایک بی و نعه جامع بوسکتی ہے۔ موالے ا۔ نا بت کروکہ جب حتر اصغرا پنے مقدمے بیں محمول ہو تو تنیجہ و الے ا۔ نا بت کروکہ جب حتر اصغرا پنے مقدمے بیں محمول ہو تو تنیجہ و نہیں موسکتا ۔

جواب :- بهان مين برثابت كرنا بسي كم يا تونتيج سالبه موكا يا اگر موجبه

٠٠٤ تو و تنسي ، وكا - .

مہیں یہ بتلایا گیاہے کہ صداصغراپ مقدے ہیں محمول ہے۔
طاہرے کہ یہ یا توجاج ہوگی یا غیر حامع۔ اگر براپ مقدے ہیں جامع
ہے تو یہ مقد مہ لازمی طور پر سالہ ہوگا کیو کمہ ایک سالبہ قضنے ہیں ہی
محمول جامع ہوسکتا ہے۔ اور اگر ایک مقدمہ سالبہ ہوگا تو بتیجہ لازمی
طور پر سالبہ ہوگا۔ یعنی و نہیں ہوگا۔ اور اگر حداصغرا ہے مقدے ہیں
غیر حامع ہے تو یہ نتیجے ہیں بھی لازمی طور پر غیر جامع ہوگی۔ اور اگر
عداصغر نتیج ہیں غیر جامع ہوگی تو نتیجہ ہوگا۔ یعنی و نہیں ہوگا۔
عداصغر نتیج ہیں غیر جامع ہوگی تو نتیجہ ہوگا۔ یعنی و نہیں ہوگا۔
جنا ننجہ اگر عد اصغراب مقدم میں محمول ہوتو نتیجہ تبھی و

سوالے ،۔ ثابت کردکہ اگر مقدمیر مُسنری سالبہ ہو تو مقدمۂ کبری لازی طور پر محکمہ موکا۔

جواب: - اگرصغری سالبه به تو کری لازی طور به موجبه بوگا - کیوبکه دونوں مقدمات سالبه به تو کیری لازی طور به موجبه بوگا - کیوبکه دونوں مقدمات سالبه به بین بهرنے جا ہیں - لیکن گری جو نیہ بهیں بو سکتا کیونکہ صغری سالبہ بے . ( ایک جو نیہ کری اور ایک سالبہ صغری سالبہ میں البہ بین ایک بینانی اگر صغری سالبہ بی تو کیری لازی سے کوئی نتیجہ برآ مدنہ بیں ہو سکتا) بینانی اگر صغری سالبہ بی تو کیری لازی

طور ركليم وكا-

سوال به ثابت كروكه اكر صداوسط دونوں مقدمات میں جامع ہو تونتج

كليم نهاس بوسكتا -

حواب - بهان مين ياب كرنا ب كرنا يحد مورد مرسوكا ، كله نهن موكا ماتو وونوں مقدمات موجبہ ہوں کے یا ایک مقدمہ موجبہ ہوگا ورایک سالبر-اگردونون مفدمات موجر ہیں تو وہ دونوں او ہول کے دربنہ حداوسط دولوں میں جامع نہیں ہوسکتی اور مین یہ بتایا گیا ہے کہ صراوسط دونوں مقدمات بیں جامع ہے۔ اگر دونوں مقامات او بیں تواس کامطلب بر ہوگا کہ ایک صد کری میں جامع ہے اور ایک صرصغریٰ میں جامع ہے۔ اور سر صرحباکہ میں تایا گیاہے صراونسط ہے۔ چا بخ صراصغ صغریٰ میں فیرجامع ہوگی ۔ اور اگر صرّ اصغ صغریٰ . مين بيزجامع بو كي توبير نتيج مين طبي بيزيام بوكي - بعني نتيج بوزير بوكا-

أؤراكرابك مقدم موجبت اوردوس سالبه اور حداوسط وونوں مقدمات میں جامع ہے نوکوئی مقدمری نہیں ہوسکتا کیونکہ ى بىن كونى مد جامع نىيى بوتى - چانخىر موجه مقدم و موگا ورسالى

مقدمه ياوسوكاياع ـ

اگر ایک مقدم اور دومراع تو حدّا وسط ایک دفعه مقدمه وبين اورايك وفعه مقدم عين جامع ہو گی ركيونكه ياس بتا یا گیائے کہ صدا وسط دونوں مقدمات میں جامع ہے) تبسری عد ہو مقد مات بیں جامع ہے وہ صداکبر ہوگی کیونکہ ایک مقدمہ ع بعنی الب

ا ورنتیج کھی ہوگا جس کی وج سے نتیجے ہیں حدّ اکبر صامع ہوگی - لہذا حدّ البر کا اپنے مقدے ہیں جامع ہونا لازی ہے تاکہ مغالطہ عملِ نا جائز حدّ البر واقع نہ ہو - اگر نبیری صدیح مقدمات ہیں جامع ہے حدّ اکبرہے توحدّ اِعفر لازی طور پر اپنے مقدمے ہیں غیر جامع ہوگی ۔ رکیونکہ جب مقدمات ف اورع ہوں تو اُن ہیں حرف تین حدّیں جامع ہوسکتی ہیں) ، اور اگر حدّ اِعفر ایسے مقدمے ہیں غیر جامع ہے تو یہ نتیجے ہیں بھی غیر جامع ہوگی ۔ یعنی بحر تبریہ ہوگا ، گلیہ نہیں ہوگا ۔

پس حب بھی حترا وسط دونوں مفدمات میں عامع ہوتونیج کلیہ

نہیں ہوسکا۔
سوالے ،۔ نابث کروکہ اگرصغریٰ سالبہ ہوتو کبری لازی طور پراوموگا۔
جواب :۔ اگرصغریٰ سالبہ ہے توکیریٰ لازمی طور پر موجہ ہوگا۔ بعنی یا او
ہوگا یا ی۔ مکین بیری نہیں ہوسکتا کیونکہ ایک بحر نئیر کریٰ اور ایک سالبہ
صغری سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا لہذا اگر صغریٰ سالبہ ہوتو کہریٰ

لازی طوربر الر بوگا-سوال بر تا بت کروکه اگر صدّ اکبرگری میں محول بوتوصغری لازی طویر

جواب الد مداكركرى من يا جامع ہوگى يا بغرجامع واكر برجامع ہے توكرى اللہ معرد الكر برجامع ہے توكرى اللہ صفيد ميں ہى محمول جامع ہوسكتاہے اور اگر كركى سالىہ ہوگا تو صفرى لازى طور پر موجم ہوگا۔ اور اگر كركى سالىہ ہوگا تو صفرى لازى طور پر موجم ہوگا۔ اگر حدّ اكر كركرى ميں بغرجا مع ہوگا۔ اگر حدّ اكر كركرى بي بغرجا مع ہوگا۔ اور اگر نتيج موجم ہوگا۔ بعن بنيج موجم ہوگا۔ اور اگر نتيج موجم ہوگا۔ اور اگر نتيج موجم ہوگا۔ اور اگر نتيج موجم ہوگا۔ ور اگر نتيج موجم ہولا۔

یعیٰ صغریٰ موجبه ہوگا۔ چنا بخبر جب صد اکبر کمبری میں محمول ہوتو صغریٰ لازمی طور پروجبہ

> ہوہاہے۔ سوالے ،۔ قیاس کی مندر جر ذیل صور توں میں تنجر کیا ہوگا ؟ را) جبر مرف ایک صدایک دفعہ جا مع ہو۔ رد) جبر مرف ایک صدود دفعہ جا مع ہو۔

ردد) جبکه دوجدین مامع نبول اور سرحد مرف ایک دفعه مانع بو-از ردم) جبکه دوجدین مامع بول اور سرحد دو دفعه مامع بو-

جواب بر (۱) جب صرف ایک ہی مدحامح ہوتو وہ صدلازی طور پر حالا وسط ہوگی۔ اور سچ کہ اور کوئی صرحامح نہیں لہذا اس کا بہ مطلب ہوگا کہ حتر اکبرا ور حتراصغر مقدمات اور نتیج میں بغیرجامح ہیں۔ یعن نتیجہ

رم) جب صرف آیک می مدود و فعر جامع ہے تو وہ مد لازمی طور پر معالیط بروگی - اور بیز نکداور کو بی معرمفد مات اور نتیجے میں جامع نہیں لهذا نتیجر می ہوگا -

رم) حب دوسری جامع مول نوان میں سے ایک صده ور متر اوسط اولی ۔ دوسری جامع صد ر بخواہ دہ مقر اکبر ہو یا مقراصغی نتیجے میں جامع مندی ہوسکتی کیو کھ اس صورت میں اس صدکو اپنے مقدمے میں جامع ہونا پڑھے ۔ اوراس طرح ہمارسے یا س تین جامع میں بو مبائیں گی ۔ لیکن ہمیں بتایا پر گیا ہے کہ صرف دو حقریں جامع ہیں ۔ لیکن ہمیں بتایا پر گیا ہے کہ صرف دو حقریں جامع ہیں ۔ لیکن ہمیں بتایا پر گیا ہے کہ صرف دو حقریں جامع ہیں ۔ لیکن ہمیں جامع ہیں ۔ لیکن ہمیں جامع ہیں ۔ لیکن تنیج می ہے

رم) جب دو حترین جامع مول نوان بین سے ایک حد عزور مدا وسطموگی.

یونکی مہیں بنایا برگیا ہے کہ ہر جامع حددو د فعہ جامع ہے لہذا حداوسط

ایک وفعہ کیرکی بین جامع ہے اور ایک دفعہ صغری بین - اب مین

ید دیکھنا ہے کہ دوسری جامع حدکونسی صربے۔ بین دوسری جامع حدا

مراكبه يامراصغها المان ا

اگریہ جتراصغر ہوتداس کا مطلب یہ ہوگا کہ حتراصغر دود فعر ہائے
ہے۔ ایک و فعر صغری ہیں اور ایک د فعر ہیں۔ اگر حقراصغر نتیجے ہیں
جامع ہوتو نتیجہ گلبہ ہوگا۔ یعنی یا لا سوگا یاع۔ نیکن نتیجہ ع نہیں ہوسکتا
کیو نکہ ع کی صورت میں حقراکہ بھی جامع ہو جائے گی اور ہجارے
یا س دو جامع حدوں کی بجائے تین جامع میں ہوجائیں گی۔ نیکن
ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ مرف دو حدیں جامع ہیں۔ اگر نتیجہ لا ہوتو دونول
مقدمات لا ہموں کے۔ اور اس صورت میں کل تین جامع ہوں گی۔
دو مقدمات لا ہموں کے۔ اور اس صورت میں کل تین جامع ہوں گی۔
دو مقدمات میں اور ایک نتیجے ہیں) میکن میں بتایا یہ گیا ہے کہ
دو مقدی جامع حدیں جامع ہیں اور ایک ختیجہ لو کھی نہیں ہوسکتا اور دومری حامع حد

بس بر دوسری جامع صد احتراکرسے - اگرید دوسری جامع حدا مقر اکررہ دوسری جامع حدا مقر اکررہ دود فعہ جامع جدا ہے۔ ایک مقر اکررہ دود فعہ جامع جے - ایک دفعہ کری ہیں اور اکی دفعہ نتیجے ہیں - اور اگر حد اکر تنیجے ہیں جانع سے تو اس کا مطلب برہے کہ نتیجہ سالہ ہے - بعنی یاع ہے یا و لیکن نتیجہ ع نہیں موسکنا کیونکہ اُس صورت ہیں حتر اصغر کھی جامع ہوجائے کا متیجہ ع نہیں موسکنا کیونکہ اُس صورت ہیں حتر اصغر کھی جامع ہوجائے کا متیجہ ع نہیں موسکنا کیونکہ اُس صورت ہیں حتر اصغر کھی جامع ہوجائے کا استحد ع نہیں موسکنا کیونکہ اُس صورت ہیں حتر اصغر کھی جامع ہوجائے کا ا

ا در ممارے باس نین جامع صربی مہوجائیں گی ہوکہ دی ہوئی بات کے خلاف ہے۔ لہذا نینجہ وہوگا۔
کے خلاف ہے۔ لہذا نینجہ وہوگا۔
جنانچہ حب دوصتریں جامع ہوں اور سرحد دود فعہ جامع ہوتو دہ دوجامع ہوتو۔
دہ دوجامع صدیں حترا وسطا ورحترا کر ہوں گی اورنتیجہ وہوگا۔

سو لهوال باب

فياس كى اشكال

FORMS OF SYLLOGISM

اشكال اورمزوب

(FIGURES AND MOODS)

قیاس کی انسکال: ہم بر پڑھ کے ہیں کہ ہر قیاس ہیں صربا وسط دو دفعہ موجود ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کری ہیں اور ایک و نعر شخری ہیں۔ فاہر ہے کہ مقدمات ہیں ریعنی کری اور صغری ہیں) حقیا وسط کے لیے جا رحگہیں ہو سکتی ہیں بعینی دا، یا تو ہر دو نوں مقدمات ہیں موضوع ہوگی۔ یارہ) دو نوں مقدما مسلتی ہیں بعی دا، یا تو ہر دو نوں مقدمات ہیں موضوع ہوگی۔ یا رہ) گبری ہیں محمول ہوگی۔ یا رہ) گبری میں محمول ہوگی۔ یا رہ) گبری میں محمول اور صغری میں موضوع ہوگی۔ ان حیا رحبہ موں کے علاوہ حقیا اوسط کی اور صغری میں موضوع ہوگی۔ ان حیا رحبہ میں جو کو سط کی ان حیا ہوتی ہیں ہو کو گیاس کی بازشکلیں بیدا ہوتی ہیں جو کو قیاس کی بازشکلیں بیدا ہوتی ہیں جو کو قیاس کی بازشکلیں بیدا ہوتی ہیں جو کو قیاس کی اشکال ا رمبعہ مول اور صغری میں موضوع ہو اور صغری میں محمول ہوتی ہوتی ہو کو وقع پر ہوتا ہے۔ یہائے قیاس کی اشکال کا انحصا رحمیا وسط کی نشست یا محمول دقوع پر ہوتا ہے۔

اس شکل کو شکلے اوّ کے (First Figure) کہتے ہیں جب متراوسط دونون مقدمات بین محمول بوتو تباس کی اِس کی کوشکل دوم (Second Figure) کہتے ہیں۔ جب صر اوسط دونوں مقدمات میں موضوع ہوتو تباس کی اس شکل كوتنك سوم (Third Figure) كيت بن - جب مداوسط كرئ بين محمول ہوا درصغریٰ میں موصوع ہوتو تیاس کی اس شکل کو شکل جہارم ・グラ (Fourth Figure) مندر جد ذیل خاکہ قیاس کی اشکال اربعرکوظا ہرکرتاہے۔ شكل اوّل شكل دوم شكل سوم شكل جهام بہاں م سے مراد صراوسط، ب سے مراد صرا کبراورس سے مراد مغربے۔ فیکل جارم ایک دوسری کی اُلٹ ہیں-اسی طرح تسکل فیکل اقدل اور شکل جہارم ایک دوسری کی اُلٹ ہیں-اسی طرح تسکل دوم اور شکل سوم کھی ایک دوسری کی الط ہیں۔ (Moods of Syllogism) פֿוליט ט סילייט ایک قیاس بیں مقدمات کے باہم ملنے سے ہو ہوڑہ بناہے آسے اصطلاح منطق من جنوب (Mood) کتے ہیں ۔ بانفاط وبگر کسی دو مقدمات کے بورٹ کو حزب کھتے ہیں۔ ہم یہ بڑھ سے ہیں کہ ہر قباس ہیں دومقدمات ہوتے ہیں اور ہرمقدمہ الباعیای یا وہوسکتا ہے۔ خیا گخیران جار

تفنیوں بیں سے ہم کسی تفنیے کوبطور کری اے کر اُس سے ساتھ اِن جاتھیں میں سے کوئی تضبیہ بطور صغریٰ ملاسکتے ہیں ۔ اِس طرح ہم او ،ع ،ی اور و کو آبیں میں بطور کری اور صغریٰ ملاکر تمام ممکن ہوڑ سے بعنی مز ہیں مال کوسکتے ہیں۔ او ،ع ،ی ، وسکے مندر حب ذیل سولہ ہوڑ سے یا مز ہیں ممکن ہیں۔

ران ہو روں میں پہلا قضیہ کمبری اور دو مرا قضیہ صغری ہے۔)

ہو نکہ یہ سولہ ضربی قیاس کی ہر شکل میں ممکن ہیں لہذا گل ۱۱× ہم یعنی ہم ا

صربین ممکن ہیں۔ لیکن قیاس کے قواعد کی دوسے بہتمام سولہ صربیں صحح نہیں۔

ان میں سے مندر ہے ذیل آ کھ صربیں ایسی ضربیں ہیں جن سے کوئی ونتیجہ اخذ

نہیں کیا جا سکتا۔

(1) 33 (H) 20 (H

ده) ی ع رجزئیر کری اورسالبه صغری ) چنانچه اکله ضربین صبح بین اوروه به بین - وو، وع، وی، وی، وو، ع و، عی، ی و، وو - لیکن به تمام آکه صربین قباس کی تمام شکون میں صبح نهیں - ممکن ہے ایک صرب ایک شکل میں صبح بهوا ورکسی دومیری

شكل ميں غلط ہو- مثال كے طور بر عزب ووكو يجئے -جاروں شكوں میں اس کی بیرحالت ہوگی۔ (شکل دوم) ر تشکل اقتل) ر مام م، ب ہے۔ تمام پ،م ہ اتمام س، م ب ر تمام میں ، هم ہے ربیاں کوئی تیجہ اخذ نہیں کیاجاسکا) ( لنداتمام س، ب ہے۔ د تنگل جادم) (تشكل سوم) تمام پ ، م مام م، پ ہ تام م،س ہے إنام م، س ب ( لمذا کھس، بے ہے ( لهذا کچهس، ب

بنائنج صرب لالا شکل اقل، نسکل سوم اور نشکل جهارم بین تو ضیحے ہے لیکن شکل دوم بین مغالطہ نفر حیا مع مداوسط کی وجرسے میرجے نہیں۔ اور جرانشکال بین بر مزب میرجے ہے ان بین کھی صراوسط کے مختلف مگھوں بر مونے کی دحم سے نتیجہ ہر شکل بین ایک جیسا نہیں۔ نسکل اقل بین نتیجہ لا ہے لیکن شکل سوم اور جہارم بین نتیجہ میں ہے۔ اگران دوشکلوں بین بھی ہم دیے ہوئے مقدمات اور جہارم بین نتیجہ لا افرکرنے نے کوئشن کریں ترمغالطہ عمل نامائر مداصغر لا زم

اگریم مندرج بالا آکٹ فنرلوں کو ہرسکل میں لکھرکر دیکھیں تو ہیں معلوم ہوگا کہ ان میں سے جا رصر بین شکلِ اقرال میں ، جا رصر بین شکل دوم میں ، چھ صربین شکلِ سوم میں اور یا بخ صربین شکل جہارم میں صحیح ہیں۔ جنا بخرچا دوں

شکلوں میں کُلُ 19 مزہیں میجے ہیں۔ صحیح صراوں کی دریافت:۔

(DETERMINATION OF VALID MOODS)

قیاس کی صیحے صربی کو دریا فت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلاطریقہ بیہ ہے کہ لا، ع ، ی اور وہیں سے ہر قضیے کو بطور کمبری ہے کراس کے ساتھ لا، ع ، ی اور وہیں سے ہر قضیے کو بطور مشخری ملاؤ۔ اس طرح آپ کو تفقیوں کے سولہ ہوڑھے مل جائیں گے۔ اب اگر آپ ان ہوڑوں میں سے ہر سورٹھے سے ہر سورٹھے ساتھ لا، ع ، ی اور وکو بطور نتیجہ ملائیں تو آپ کے باس گل مہ ہم جوڑھے یا صربیں ہوں گی۔ ان تمام مہ ہم فربوں کو مکھ لواور دیکھو کران ہیں سے کو نسی صربیں قوا عدِ قیاس کے ضلاف ہیں۔ اُن صربوں کو کا طے ورباقی آپ کے باس صیحے صربیں رہ جائیں گی صیحے صربوں کو دریا فت کرنے ورباقی آپ کے باس صیحے صربیں رہ جائیں گی صیحے صربوں کو دریا فت کرنے کے لیے یہ ایک سادہ لیکن لمبا اور کھ الطر لقہ ہے۔

اس سے بہتر ہے کہ آپ لا،ع ،ی اور وہیں سے ہرایک کو بطور کری ہے کریر دیکھیں کہ اس کے ساتھ لا ،ع ،ی اور وہیں سے کو نسا قضیر بطور صنح کی صبحے طور ہر ملایا جا سکتا ہے۔

ا اگر الکو بطور کرئی ایا جلئے تواس کے ساتھ او ،ع ،ی اورو بطور میرئی ایا جلئے تواس کے ساتھ او ،ع ،ی اورو بطور میرئی ملائے جا سکتے ہیں ۔ جنا بخبراس صورت ہیں ہمارہے یاس بہ حزبین ہوں گی ۔ او او ۔ اوع ۔ اوی ، او و ۔

ع ا۔ اگرع کو بطور کرکڑی لیا جائے تو اس کے ساکھ صرف موجہ قفیے ہی بطور صغریٰ طائے تیں اس کے ساکھ صرف موجہ قفیے ہی بطور صغریٰ طائے جاسے تیں ۔ جنانچہ اس معودت میں ہارہے یاس بہ صربین موں گئے۔ ع کو ، ع ی ۔ موں گئے۔ ع کو ، ع ی ۔

ى: - اگرى كوبطوركرى لياجائے تواس كے ساتھ عرف ايك موجب

كليرى بطور صُغرى ملايا ما مكتاب - جنانجراس صورت بي مارسياس مرت ایک ہی حزب ہوگی ۔ بعنی ی او۔ و:- اگروكوبطوريكري ليا جائے تواس كے سا كفرون ايك موجر کلیری بطور صغری ملایا جا سکتا ہے۔ جنا تخیراس صورت بیں ہا رہے یاس مرت ایک ہی مزب ہوگی یعنی واز-اس طرح بين تمام مح عزبس مل جائيس كى بوكمندر حرفيل بين-10,63,60,36,36,30,06 ان صحیح عزلوں کو دریا نت کرنے کا ایک اورطر لفر بھی ہے۔ اوروہ بیرے لاآب بتیجے سے مثروع کریں اور بردیکھیں کرکونسی صراوں سے لا،ع،ی اور و بطور تيجه حال بوسكت بال -لا الميسي المي المي ورن مي مل سكنا ب جبد دونوں مقدمات كلتيم اورموجبر سوں- لہذا نتیجہ و کے لیے مرف ایک ہی منرب ممکن ہے۔ بعنی واو-ع: - بتیجرع کے لیے دونوں مقدمات کلتر ہونے جا ہیں اور ایک مقدم لاذی طوربرسالبہ ہونا جاہے۔ لہذانیجہ ع کے لیے برحزبیں ہوسکتی ہیں۔ ی : نتیجری کے لیے دونوں مقدمات موجر ہونے جا ہمیں اورایک مفدم بوئر مرائع موسكتا ہے۔ لهذا نتیجہ ی کے لیے یہ حزیس ہوسكتی ہیں۔ اوی۔ ى و- روزب وو بھى مين تيجى د سے سى ب و: \_ تنبح و کے لیے ایک مقدم لازی طور رسالہ ہونا جاسے اولاک مقدم بخزئم عي بوسكام - لهذا تيجروك ليه به عزبى بوسكى بى -عى ول الوارد عاورع وسے بى نتي و ماصل بوسكتا ہے) بينا بجباس طريقے سے بھي ہيں وہي آگھ مجھ عزبي مل عائيں گي۔

(VALID MOODS OF DIFFERENT: مختلف اشكال كي ميح منزين : FIGURES) ہم بربوط ه علے بن كر مجے عزبين عرف أكل بن اور وه بربیں - واو، وع، وى، دو، عو، عى، ى د، دو. مين برتمام تظ عزبى برتكى بى صحیح نہیں۔ ان آکھ فزلوں کو ہم ہر تنکل میں مکھ کردیکھ سکتے ہیں کہ ان بی سے کونسی حزبیں کس تسکل میں صبحے ہیں۔ شکلے اقد کے حضر بیرے برشکل اقدل میں إن آ کھ عزلوں میں سے مرف چارمزين يح ين اور ده يان - واو - ع و - وى - ع ى - اب سم اب مزلوں كوسكل اوّل ميں تلصقة بين -رق عام السان قالى بى (۱) رای عام م، پ رق مام فلسفى انسان بن رو) عام س، م دو بنداتمام فلسفى فانى بى رو لنداتمامس، پ چنانچرمون ووسے سکل اوّل میں میں سیجر و حاصل ہوتا ہے۔ اگریم سے کوھی کری اور صنوی کے ساتھ ظاہر کری توبہ عزب او او ہوئی۔ اس مزب کو اصطلای زبان میں برایا با (Barbara) کتے ہیں۔ (١) رع) کوئی م، ب تبین (ع) کوئی انسان در نده تبین رو) تمام فلسفى انسان يس رع) لنذاكولى فلسفى ورنده نبين (ع) لنداكولي س، يانيي چا بخروب ع اسے شکل اول میں ہیں نتیجہ ع عاصل ہوتا ہے۔ اس بر عزب ع وع ہوئی - اس کا اصطلاحی نام شعاعتی (Celarent) ہے۔ روی تنام انسان ذی عفل میں رس رون تمام م، ب ہے ری کھیتیاں انسانیں ری کچھس، مرب رى، لنزائجه مستبان ذى عقل بى ری لند کھ س،بے

جنا بخر حزب اوی سے شکل اوّل میں ہمیں نتیجہ ی عاصل ہوتا ہے ہیں بر عزب وی ی بولی-اس کا صطلاحی نام وطا قینی (Darii) ہے۔ رم) رع) کوئی م، ب نبیں رع) کوئی مثلث دائرہ نبیہ ری) کچھس، م سے ری) کچھٹ کلیں مثلث ہیں رع) كولى مثلث دائره نيس دو) لمذا کچھس، پ نہیں رو) لمذا کچھ شکیس واٹرے نہیں جنا مخرص عی سے شکل اوّل میں ہمیں نتیجہ و ماصل ہونا ہے۔ بس یر مزب ع ی و ہوئی - اِس کا اصطلاح نام فیوقہ (Ferio) سہے۔ غرضيك سكل اول بين جار مزبين بين- و أو و- ع وع ، وى ي اورعى و-شكل دوم كح حنربي ، - شكل دوم يس صحح عزبين يرين عو-وع-عى اور لو- اب م ان مزلوں كوشكل دوم ميں تكھتے ہيں . (۱) رع) کوئی ہے، م نہیں (ع) کوئی انسان درندہ نہیں رو، تمام کے درندے ہی رو، تام س، م ہے رع) بناكونى س، يانين رع) لمذاكوني كما انسان نبس چانچرمزب ع اوسے شکل دوم میں ہمیں تیجے ع ماصل ہوتاہے۔ اس بر فرب ع وع ہوئی- اس کا اصطلاحی نام شعراعی (Cesare) ہے۔ (١) رو) تمام پ، م ہے دو) تمام انسان ذی عقل ہیں رع) کولی س، م نبیں رع) کولی در نده ذی عقل منیں رع) لمذاكولي س، بي نبين رع) لمذاكولي ورنده انسان نيين بنا بخروب وعسے شکل دوم میں ہمیں نتیجرع عال ہوتا ہے۔ ایس بہ ضرب وعع بولي - اس كا صطلاحي نام نز امعس (Camestres)

رع) كولي مثلث دارُه نيس رس رع کوئی پ ، م نہیں رع) کچھشکلیں دائے ہیں (ی) بچوس ، م ہے لهذا كحشكلين ثلث نهي رو، لبنا کھس،پ نبیں جنا نخر صرب الوسع شکل دوم میں مہیں نتیجہ و عال مؤناہے۔ لیس میم عزب عی و ہوئی - اس کا اصطلاحی نام فعینو (Festino) ہے۔ دو، تمام انسان دى عقل بى رس رو) تمام ب، م رو) کھوستال ذی عقل نیس ووع کھوس، م نيس رو، لمذا کھے مہتیاں انسان نہیں رو) لمذا کھوس ،پنیں بخالخ وزب و وسے شکل دوم میں ہمیں نتیجہ وحاصل ہوتا ہے۔ بس بر غرضيك شكل دوم مين ميارمز بين بين - ع لاع ، وعع ، عى واور مشکلے سوم کے خربیرے: ۔ نشکل سوم بیں جیجے حزبیں ہے ہیں۔ اول، ی لو، لوی، ع لو، ول، ع ی ۔ اب ہم ان مزبوں کو تشکل سوم میں

را) رق تمام م، پ ب م رق تمام انسان فانی ہیں رق تمام انسان ذی عقل فان ہیں ری اندا کچھ دی عقل فان ہیں چنا نے مزب و و سے شکل سوم ہیں ہیں نتیجہ ی مصل ہوتا ہے۔ پس بر مزب و و ی ہو گئے۔ اکس کا اصطلاحی نام در اارضی (Darapti)

رى) كچھ انسان نيك بيس دم) ری پھوم، پے رو، تمام انسان ذی عقل ہیں رو، تمام م،س ہے ری لمزا کھس،پے رى لمذا کھھ ذىعقل نيك بين جنا نجر حزب ی اوسے شکل سوم میں بمیں بلیجری عامل ہوتا ہے۔ لیس بر عزب ی وی بولی- اس کا اصطلاحی نام ولیس املیس (Disamis) رو تمام انسان فالى بى رس رور عام مرب ہے رى كچھانسان عفل منديي ری ایکوم، س ہے رى) لمذا كجه عقل مندفان بين ری المذا کھیں، پ ہے چنا بخر عزب وی سے شکل سوم میں میں نتیجری عاصل ہوتا ہے۔ اِس بیر عزب وی ی بول- اس کا اصطلاحی نام دطاطیسی (Datisi) ہے۔ رع) كولى انسان كالليس رم) رع) کولی م، پ نبیں رو) مام انسان ذي عقل بين ورو، تمام م،س ہے رف لنذاكون ذى عقل كامل نبين رو) لمذا کھس ، پہیں میں میں نتیجہ و مال ہوتا ہے۔ ایس بر جا کے مزب ع وسے شکل سوم عزب ع و و برائ - اس کا اصطلاحی نام فعارضتون (Felapton) ہے۔ ره) رو) کچهم ، پ نبی رو کچه انسان عقلمند نبین روی تمام م سے دوی تمام انسان فاق ہیں رو) لمذا بجوس، بي نبين (و) لمذا يجوفاني عقلمندنيين چنا بخروب واسے تسکل سوم میں ہمیں نتیجہ و حاصل ہوتاہے لیں یہ عزب واد وہوئی - اس کا اصطلاحی نام ہو کا رو (Baroco) ہے۔ (4) (ع) کوئی می اپ نہیں (ع) کوئی بیوان کامل نہیں (ی) کچھ میوان انسان ہیں (ی) کچھ میوان انسان ہیں دو) کچھ میوان انسان ہیں دو) ہذا کچھ انسان کامل نہیں دو) ہذا کچھ انسان کامل نہیں دو) ہذا کچھ انسان کامل نہیں ہیں بیجہ و حاصل موناہے۔ چنا بیجہ و خرب عی سے شکل سوم ہیں ہمیں نیجہ و حاصل موناہے۔ ایس یہ حزب عی و ہوئی ۔ اس کا اصطلاحی نام فعیسوران (Ferison)

غرضي شكل سوم ميں جيوعز بيں ہيں۔ ولای، ی لای، لای ی، وی ی، عادو، ولا واور ع ی و-

شکلے جہارم کے خربیں: - شکل جارم ہیں صبیح حزبیں یہ ہیں -وو، وع ، ی و، ع و، عی- اب ہم ان صربوں کو شکل جارم ہیں مکھتے ہیں۔

رد) دو تمام پ، م ہے دو تمام انسان فانی ہیں دو تمام انسان فانی ہیں دو تمام میں میں ہے دو تمام فانی جاندارہیں دی اندا کچھ سی ہیں ہیں اندائج ہے جاندارانسان ہیں ہیں تیجہ می مامل ہوتا ہے۔ بیس یہ صرب و و و سے شکل جادم میں ہمیں تیجہ می مامل ہوتا ہے۔ پس یہ صرب و و ی ہوئی ۔ اس کا اصطلاحی نام سرا ما طبیض

- (Bramantip)

رم) رق تمام پ، م ہے رق تمام انسان فانی ہیں رع) کوئ فانی فرشتہ نہیں رع) کوئ فانی فرشتہ نہیں رع) کوئ فانی فرشتہ نہیں رع) کوئ فانی فرشتہ انسان نہیں رع) کہذا کوئ فرشتہ انسان نہیں جانچ مزب وع سے شکل بچادم میں نہیں تیجہ ع حاصل ہوتا ہے۔

لين بي عزب وعع بوتي - اس كا اصطلاح نام سا معنص (Camenes)

رس) ری) کھری، مے ری کچھ حیوان انسان ہیں رو) تام م،س ہے رق تنام انسان جانداریس رى) لمذاكهما ندار حوان بن ری لیدا کھس، یہ ہے چنا بچر مزب ی اسے سکل جهارم میں ہمین نتیجہ ی ماصل ہوتا ہے۔ يس يه مزبى وى بولى-اس كا نام دیماطیس (Dimaris) ہے۔ رمم) رع) کوئی ہے، مہنیں رع) کولی انسان کدهانیس رد) مام گرسے حیوان ہیں رون تمام م ، س ہے رو) لمذا کوس، پ نس دو) لمذا كجه حوان انسان نهيس جنا ننج مزب عوسے شکل جهادم میں میں نبیجہ و ماصل ہوتا ہے۔ بس بر صرب ع و و بول - اس کا اصطلای نام فعسا عنو (Fesapo)

عرضيك شكل جارم بي يا يخ عزبي بين - ووى ، وعع ، ى وى ،

#### 366,161356-

### (نعتشه ضروب اشكالي رلعه)

| خربي                                                                                     | شكل   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| برابابا شعاعتم دهافینی فعیوقه<br>رووق رعوع) رویی) رعی و)                                 | اقل   |
| شعراعن شرامعسعس فعیبنو براوکوه (ع و و و و و و و و و و و و و و و و و و                    | دوم   |
| درارضی دلیمامیس دطاطیسی فعارضتون بوکارو فعیسورن<br>رووی) ری وی) رویی) رع وو) رووو) رعیوی | سوم   |
| براه طیف شامعنعس ویماطیس فعساطنو فرعیون<br>رووی) روعع) ریوی) رعود) رعود)                 | چهارم |

میاروں شکلوں میں کل انہیں میجے حزبیں ہیں جن میں سے جا رحزبی بہلی شکل میں ہیں - جا ر دو سری شکل میں - چھ تبیری شکل میں اور بایخ چو کھی شکل میں - ان صراوں کے اصطلاحی نام اسمائے رمزی کہلاتے ہیں - بیر

اسمائے رمزی لاطبنی (Latin) اسمائے رمزی کا ترجمہیں - برحزب می و، ع ، ی، ویس سے تین اون بیل - ان بی سے بہلا اون کری کوظاہر كرتاب- دومرا صغرى كوا درتيسرا يتح كو-مندره بالا تفتة سے ظاہرے كرنتيجہ و مرت ايك مزب يعنى راما ا اور مزف ہیلی شکل میں تابت کیا جاسکتاہے۔ نتیجہ ع جارمزلوں میں اور سوائے تیسری شکل کے باقی تمام شکوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تیجہ ی جید مزلوں میں اور سوائے دو سری شکل کے باقی تمام شکلوں میں ثابت كا عاسكتا ہے۔ نتيجہ وآ کھ صراوں ميں اور ہر تسكل ميں تابت كياجا سكتاہے۔ بانفاظ دیگراو،ع،ی،ویس سے اسب سے کم مز بوں اورسب سے کم شکوں میں تابت کیا ما سکتاہے اورسب سے زیا دہ طزلوں اورسب سے زیادہ شکلوں میں تابت کیا جاسکتاہے۔ بیزیکہ و، او کا نفیض ہے لہذا ظا ہرہے کہ و کو غلط تابت کرنا آسان ترین اور صحیح تابت کرنا مشکل ترین

بات ہے۔ مصحے صراوں کی اشکال اربعریں بڑتال

(EXAMINATION OF THE 8 VALID MOODS IN ALL THE FOUR FIGURES)

ہم یہ بڑھ بھے ہیں کرمقد مات کے صرف آکھ صحیح ہج درے ممکن ہیں اور وہ یہ ہیں۔ وا ، وع ، وای ، و و ، یہ مام ملکوں ہیں مزہبی تمام شکلوں ہیں صحیح ہندیں ۔ ان ہیں سے بعض صربی بعض شکلوں ہیں صحیح ہیں اور بعض میں غلط ہیں اب ہم ان تمام صربوں کوتمام شکلوں میں تمال مربوں کوتمام شکلوں میں تعالی مربوں کوتمام شکلوں میں تعالی مربوں کوتمام شکلوں میں تعالی میں علا۔

### 99 (1)

دوسری شکلی رق تمام ب، م ہے۔ رق تمام س، م ہے۔ رق تمام س، م ہے۔ رق تلجم بنجر بد بنجر بد علام برجر بنا لطر بغر جائے صوار بطی

بھلی شکلے رق تمام م، پ ہے۔ رق تمام س، م ہے۔ رق لندا تمام س، پ ہے۔ رقبی لندا تمام س، پ ہے۔

چوتھے شکاے رق تمام پ، م ہے۔
رق تمام پ، م ہے۔
رق تمام م، س ہے۔
رق تمام م، س ہے۔
رک کہذا کچھس، پ ہے۔
رکا، لہذا کچھس، پ ہے۔
رضیح ہے۔ بیمزب براما طیعن ہے)

تبسری شعلی روی تیام م، پ ہے۔
روی تیام م، س ہے۔
روی تیام م، س ہے۔
ری کہندا کیوس ب ہے ۔
ری کہندا کیوس ب ہے ہے۔
ری فرب دواارض ہے)

### E 1(4)

دوسری شکلے
رق تمام پ، م ہے ،
رق تمام پ، م ہے ،
رع) کون س، م نہیں۔
رع) لہذا کوئ س، م نہیں۔
رصح ہے۔ یہ صرب شرامعی

چوتھے شکے دن م ہے رہی تمام یہ م ہے رہی تمام یہ م ہے رہی کوئ میں نہیں رع کے رہی کہ کا کوئی میں نہیں رع کہ کہ داکوئی میں بہ نہیں رہی کہ داکوئی میں بہ نہیں کہ در میں جے رہی مزب شامعندس ہے)

تلسر محص شعصل رق نمام م ، ب ب - رع مرق نمام م ، ب ب - رع مرق م ، س نهير . ب نيجم ب نيجم ب نيجم ب نيجم ب مقدم سالبه به وگا اور موسي نيجه سالبه به وگا اور مقد اکبر بوکه کمرئ بين عيرماليم به وگا اور مقد اکبر بوکه کمرئ بين عيرماليم به معا بوگي اور اس طرح منا لطراعل نا جائز متراکبرلازم آ بيگا با منا لطراعل نا جائز متراکبرلازم آ بيگا با

رس وی

بھلی شکلے رق تمام م، پ ہے۔ ری تمام م، پ ہے۔ ری کھرس، م ہے۔ ری کھرس، ب ہے۔ ری مزید و مفاقیتی میں ہے۔ ری مزید و مفاقیتی میں ہے۔ ری مزید و مفاقیتی ہے۔ ری مزید و مفاقیتی ہے۔

چوتھی شکلے (ف) تمام پ، م ہے۔ ری) کچھ م، س۔ نیجہ × نیجہ × مقرادسط لازم آئے گا) تلسری شکلی در ان تمام م ، ب ہے .
ری کم م م ، ب ہے .
ری کم م م ، ب ہے .
ری کم م م ، س ہے .
ری کم کم م م ، ب ہے .
ری کم کم م م م ب ہے ۔
ری کر ب دطا طبی ہے .
ری مرب دطا طبی ہے .

99(14)

دوسری شکلی رق تمام پ، م ب، دو، کیمس، م نہیں رق لہذا کیمس، پ نہیں رق لہذا کیمس، پ نہیں بهلی شیخانی دران مام م ، ب ہے۔ رو، کھوس ، م نہیں۔ رو، کھوس ، م نہیں۔ نیتجبہ × مغلطہ ہے۔ ایک مقدسالہ ہے۔ بحس کی وجہسے نیجہ سالبہ ہوگا اور مغالطہ علی ناجائز حقراکبرلازم آٹیکا)

تلبسر بحق سحل رق تلم م ، ب ب ب رق تمام م ، ب ب ب رق رق بحمد م ، س نهير رق بخد م ، س نهير رق بخد م ، س نهير من نتيج م ، س نتيج م ايك مقدم سالب م وكا بحل وجرس نتيج سالبر بهوكا ورمغا لطز عمل فا جا ترفتراكر اورمغا لطز عمل فا جا ترفتراكر لازم أشكاء)

### 18(0)

دو ماری شکلی (ع) کوئی پ ، م نبی رعی شکلی رق پ ، م نبی روی تمام س ، م ہے روی تمام س ، م ہے روی تمام س ، ب نبی رعی اندا کوئی س ، پ نبی روی تندا کوئی س ، پ نبی روی سی ایک تا کوئی سی ، پ نبی روی سی ایک تا کوئی سی ایک تا کوئی سی ایک تا کوئی سے ایک تا کوئی سے کا میں میں سے کا میں کا کا میں کا

بھلے شکے رع) کوئ م، پ نہیں رق تمام س، م ہے رع) لہذا کوئ س، پ نہیں رع) لہذا کوئ س، پ نہیں رضح ہے۔ یہ مزب شعاعتیہ

چوتھے شکے رع) کولی ہے ، م نہیں دو) تمام م، س ہے رو) لہذا کچھ س، پ نہیں رصح ہے۔ بیر ضرب فصا منو ہے نیسری شکل رع) کولی م، پ نبیں رق تمام م، س ہے رو) کچھس، پ نبیں رسی ہے۔ بیمزب فعارضتون ہے

#### UE (4)

دوساری شیک رع) کرئی ہے، م نیں ری کیدس م ہے رو) لنذا کچهس،ب نبین ( محے ہے۔ بیمنرب فرعسیون ہے)

بهلی شعطی (ع) کوئ م، یا نبی ری) کھےس م ہے (د) لنزائيمس، ب نبين دیمج ہے۔ یہ عزب فعیو قدسے

جو تفي شحل رع) کو ق بین م نین رى) يجهم، سى ج رو) لندا کچھس، پ نہیں

تبسری شعل (ع) کول م، پ نین ری کھے میں سے۔ (و) کچھ س، پ نہیں (می جے ہے۔ برمزب نعیسورن م) (می جے بر مزب فرعبیون ہے)

15(4)

دو معری شکلی ری کچھ ب ، م ہے۔ رق تمام س ، م ہے۔ نتیجہ × نتیجہ × مداوسط لازم آسے گا) مداوسط لازم آسے گا)

 تليسري شڪل ري کچھ م ، پ ہے ري کھھ م ، پ ہے رق م ، پ ہے رق م کی کھھ م ، س ہے رق م کی کھھ م ، س ہے رق کا کھی میں ہے کہ ری کہذا کچھ س ، پ ہے کہ رسی ایس ہے کے ایک کھی ہے ، پر منر ب دلیں ایس ہے کے رسی ایس ہے رسی ایس ہے کے رسی ایس ہے رسی ہے رسی

دوسری شکلی رق نمیں رق کچھ ب ، م نہیں رتمام س ، م ہے ، م نہیں ، تیجہ بد نتیجہ بد مختصل ایک مقدم البر کا اور مقاطع میں وجہ سے نتیجہ سالبہ وگااور مخال ناجاز جدا کہ لازم آئیگا ) مخاطع مخاطع کیا ناجاز جدا کہ لازم آئیگا )

رم) ولو پہلی شکلی (د) کچھ م، ب نہیں (ل) تمام س، م ہے نینجے × نینجے × مترادسط لازم آئےگا)

جوکھے شکالے روں کچھ ہے، م نہیں روں کچھ ہے، م نہیں روں کچھ ہے میں ہے ۔ بہاں ایک مقدم سالبہ وگا ہے جوب کی وجم سے نتیجہ سالبہ وگا اور مخالطہ عمل ناجائز حداکہ ولازم انسانہ کا اور مخالطہ عمل ناجائز حداکہ ولازم انسانہ کا کہ اور مخالطہ عمل ناجائز حداکہ ولازم انسانہ کا کہ کا ک

تیسری شکلی رو) کچھم، پ نہیں رو) تمام م، س ہے رو) لہذا کچھس، پ نہیں رمیخ ہے۔ بیمزب بوکاروہے

### صرور کے إن تائج كومندر جوزل نقشه ظامرتا ہے

| rio<br>J |
|----------|
|          |
|          |
| 11       |
| 1        |
| 3        |
| 1)       |
| 1        |
| ٤        |
| 2        |
| ٤.       |
| 5        |
| ,        |
|          |

(SUBALTERN MOODS) خارف المناك (SUBALTERN MOODS) جب دو گلتیمقدمات سے ایک کلیزنتیجر اخذ موسکنا ہواور مم اس کلید بتعے کی بجائے ایک ہوئئے نتیجہ افذکریں تو ایسی صورت میں عزب کو عزب مختانی كنة بن بينا لخي عزب تحالى وه عزب بوق ب حس بين م الي كليه مقدات سے ہو ہیں کاتیر بنیجروے سکتے ہیں ہے نیزنیجر اخذکرتے ہیں اگر ہم جاروں تسکلوں کی عزاوں کو دیکھیں تو ہیں معلوم ہوگا کہ ان کی گل آئیس عزاوں میں سے یا کے حزیوں میں بینے کتیمیں - بہال میں برابابارووو) اور شعاعتی اعلی ا دوسری تنکی بین شعراعن رع اوع) اور نثرامعنفس داوع ع) اور مجلی تنکل میں شامعندں روع ع) - اگرہم ان یا بیخ عزلوں میں کلیم نیجوں کی بجائے بوئير سليح اخذ كري قرمارے ياس يانخ تحالى خربي بول كا- بعن بياتكل بس برایا بی رو اوی اور شعاو نخبر عود ) - دوسری شکل بس شعراون رعود) اور منزامعسوس روع و) - اور جو كلى شكل مين شامعنوس روع و) - ان مزلون میں اگر جمفاوات میں کلتہ نتیجے وے سکتے ہی دیکن ہم اُن کلتیہ نتیجوں ک بجائے کمزور جزئیر بنتے اخذکرتے ہیں۔ ہم یہ بطھ بھے ہیں کہ اگر تھی سے ہوتو اصول تحکیم کے مطابق بڑنر کھی سے ہوتا ہے۔ جنانج رحب مقدات ہیں اویاع نتیجے دیں توہم اُن کی بجائے ی اور و نتیجے تھی اٹنڈ کر

بونکه جارون شکلون مین صرف با نیخ بی ایسی عزبین بین جن بین سنیج کلیم
بین لهذا جارون شکلون مین عرف با نیخ بی عزوب تنمایی ممکن بین - بهلی
شکل مین دو - دو مسری شکل مین دو اور چوکفی شکل مین ایک - تبیسری شکل
مین کوی و عزب شخالی ممکن مهین کیونکه اس مین تمام عزلون کے نتیجے پہلے

بى جزئيرين - بادرے كداكر مقدمات لازى طور ير نبي جزئير نتيجروي تواس صورت میں صرب تختانی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ ہر صرب تختانی بین تنجر برئير برتاب ليكن اس كاكث صحيح نهيل وبالفاظ وتكريم بيركه سكتي بي كه جب مجى كون عزب، عزب تحانى بوتواس مِن تنبحه بونيه بوگا- مكن بم ير بنين كه سكة كرجب طبى نتيج بوزيئه بوتو لازمى طوريه مزب مزب تحانى يوكى -عزب تحانی وه مزب بوتی ہے جس میں اگر میر مقدمات میں کلیہ نتیجہ ویتے نیں دیکن ہم والستہ جزئیر نتیجر اخذکرتے ہیں کیونکر اصول تھیے کے مطابق ہیں الساكرنے كا فى حال بوتا ہے۔ اب مم ان عزوب تعانى كوعلنيده علنيده مكفته بين-دا، برایایی (ووی-بیی شکل) رون تمام م، ب رائمام جاندار فالى س إراى عام انسان جانداريس (رى) لمناكيم انسان فان بي ر ری لندا کیمس، پ ب ان مثالوں میں ہم" تمام س، ب ہے" اور" تمام انسان فانی میں " نہیجے درع کون م، ب بنیں ا رو، تمام س، م ہے روی لندائجوس، ب بنیں ان مناتوں میں ہم "کولی میں، ب نہیں" اور "کولی فلسفی کامل نہیں"

رم) سنعراون رع دو- دوسری سکل) ر رق الرا الماس موس ( رق المان كالل المان كالل المان كالل المان المان كالل المان كالله المان كالمان كالله المان كالله المان كالله المان كالله المان كالمان كاله المان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان ك (رو) لهذا بجوس، پنیس (رو) لهذا کچه فرشته انسان نهیس ان متالول مين مم "كون س، پ نبين" اوركوني و خشة انسان نبين" نتيح اخذكرسك تق -(م) سرامعسوس (وعو-دوسری شکل) رون تمام ين مهد دون تمام کھوڑے ہوپائے ا ( دو) لمنزا کھوس، ب نہیں . ( رو) لمنزاکھ رندے گھوڑے نہیں ان مثالول مين بم كولي س، ب نبين " أور" كوفي برنده كهوا انبين " سيح ا فذكر عنظة. ره) شامعنوس روع و- بوكتي شكل) رون تمام ب م ہے (دلی تمام انسان فالی بیں اردی تمام انسان فالی بیں اور دلی تمام انسان فالی بیں اور دلی تمام دلی تا تو دلی تربی کوری فانی فرست تہیں اور دلی تربی کوری فانی فرست تہیں (رو) لمذا مجمد سي نيس ( دو) لندا کچھ فرشتے انسان بنیں " ان مثالوں میں ہم" کول میں، پ نہیں" اور" کولی فرشتر انسان نہیں"
نیجے اختر کرسکتے ہتھے۔

## انتكال اربعه كى خصوصات

اشكال اربعرى مندرم ذيل خصوصيات بي :-يهلي شكل ١- دا) بن ايك شكل سے جن ميں جا روں حملي قضي بيني او، عى ى اوروبطور نا يج موجود بل-(١) ہی ایک شکل ہے جس میں تیجہ لوثابت کیاجا سکتا ہے۔ سائنسوں (Sciences) مي عموماً اسى تمكل كوا ستمال كميا عانا ب- لهذا الصسائنيفك شكل (Scientific Figure) بين علم شكل كالحص كية بن- الرسميرك قانون یعنی قاعدہ کات (General Rule) کا طلاق کسی ایک مثال رکزنا بوتوسم شكل اوّل ك حزب و وو مين استدلال كرتے بين عملاً اگر بم ويكونين كرو بالرم بونے ركھاتا ہے تو ہمارا استدلال يوں بوكا. تمام ما دی استیار گری سے کھیلتی ہیں و بالی مادی شے ہے لهذا و الري سے بھیلنا ہے۔ (م) ہما دا دورمرہ کا فکروا سدلال اسی شکل میں ہوتاہے۔ ہی ایک شکل ہے ، جس میں ایک ولیل نهایت آسانی اور فطری (Natural) طریقے سے ظاہر کی ما مكتى ہے۔ ہو دوك منطق سے نا آشنا ہوتے ہیں وہ بھی اس مكل میں استدلا لےتے د تمام انسان فانی بین عمام بادشاه انسان بین د تمام بادشاه فانی بین د تمنام بادشاه فانی بین بين مثلا

(۱۷) یں ایک تسکل ہے جو قانون ارسطوکے عین مطابق ہے۔ اسی لیے ارسطو (Aristotle) نے اس شکل کوشکل کائل (Perfect Figure) کانام ویا

دور رئ تسكل : - دا) اس تسكل مين تمام نتيج ساليريس - بدايشكل كشياء کے باہمی امتیازات (Distinctions) یا انتلافات (Differences) کے تبوث کے لیے ایک موزوں شکل ہے۔ امتیازات ہمیشہ سالبر قضیوں میں ظاہر کے خاتے ہیں۔ مثلاً

د مثلثین بین اصلاع رکھتی ہیں إ دائية بين اصلاع نبين ركھتے (لمذاانان كتے نبی (لمذاوائے شلش نبی

ر کتے عاقل نس انسان عاقل بن

(V) يرسكى منفصله قياسات (Disjunctive Syllogisms) میں خاص طور ریاستعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ہماراکو لی ایڈر کسی تحریب کو متروع کرے اور میں بیٹابت کرنا ہو کہ وہ تخریک بے فائدہ نہیں ترہم یو ل استدلال کری گے۔

" یہ تخرکی یا توسمجھ کر نٹروع کی جاری ہے یا بغیر سمجھنے کے نٹروع کی جادہی ہے۔ لیکن ہمارالیڈر ہے سمجھ نہیں۔ لہذایہ کڑیک بنے سمجھنے کے تتروع تنیں کی جارہی ۔ دیکن اگر ہے تھی کے ستر وع تنین کی جارہی تواس کے تکلیف وہ تنایخ یا توکسی فا مُرے کے لیے برداشت کیے جارہے ہیں یابے فائرہ برداشت کیے جارہے ہیں - لیکن تکلیف دہ تما کے بے فائرہ برداشت نہیں کے جاتے۔ لہذا یہ تخرکب بغیر سمجھنے کے اور سے فائرہ متروع بنیں کی جارہی "

جنائجراس شكل كى مردس مهم كسى موال كم متعلق فقلف مفروضات (Supposition) بن سے ایک ایک کوستشی ربعنی اس کا انکار) کتے جاتے ہیں اور آئو کاراس ایک مفروصنہ کو ہوباتی رہ جانا ہے قبول کر لیتے این - لهذا اس شکل کو استنا فی شکل استنا فی شکل (Exclusive Figure) یا انكارى تىكى بى كىتى بى تيسرى شكل :- د١١ اس شكل بين مرف بَحَدَثُرُ قضة ابت كيے جاسكة میں - بونکہ ہجزئیہ قضیے کلی قضیوں کی متثنیات ہوتے ہی لہذا اگر میں كسى اوليف كے كلتم ديوى كو توش منظور موتواس مفصد كے ليے بيشكل تهایت موزوں ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کلیدو مؤی کرے کہ اکوئی وصات یانی پر بہیں ترق " توہم اسے علط ثابت کرنے کے لیے تیسری شکل میں یوں التدلال كركت بن-. ر بوطاتسم بانی برتبرتا ہے۔ رطانسم کی دھات ہے۔ (لهذا يجد وصاتين ياني رتيري بن-(٤) جب صراوسم معرفه بوتو بهمارا استدلال فطرى طور تيبري مونظ الورسط ونما كاسب سے بلند بھاڑہے۔ ر لهذا و تنا الكرس سے بلند بهاد ترسمند بون رسی ہے۔ سفراطرائك فلسفى ہے۔ ر لندائجه فاشفى عقلندين -

پوکھی شکل بریشکل استدلال کے فطری انداز کے مطابق نہیں۔
اسی وجرسے یہ شکل بہت کم استعال ہیں لائی جا تی ہے۔ بعض منطقی تواس کو منطق ہیں جگہ ہی نہیں ویتے ۔ ارسطو نے محص اس کے اسکان کی طرف اشارہ کرنے کے علادہ اس کو مزید قرصہ نہیں دی تھی ۔ اُس کے نزدیک یہ شکل ہیا شکل ہیا شکل ہیا کہ ایک عقدی اور مگر ہی ہوئی شکل ہے ۔ ابن دشد کا رجو کہ سیسی کی ایک مسلم فلاسفرتھا) خیال ہے کہ یہ شکل ہے ۔ ابن دشد کا رجو کہ نے دوجو دوری محدی بعد مسیح ہیں ہونان کا ایک شہور طبیب گزراہے نظی ہی وافل فی کھی جیا نے اسی وج سے اس شکل کو شکل جا لیوس (Galenian Figure) کی تھی بین ۔ اگر بھ جی شکل جند اس شکل کو شکل جا لیوس کا ایک جا زاور ممکن میں منازج نہیں کیا جا سے اور اسے خیاس سے خارج نہیں کیا جا سات ہی کہ ایک جا اُزاور ممکن شکل ہے اور اسے خیاس سے خارج نہیں کیا جا سات ۔

# مل شده مثالین

سوالے،۔ دوسری شکل میں تمام نتیجے سالبہ کیوں ہیں ؟

جواب، دوسری شکل میں حداوسط دونوں مقدمات میں مجمول ہوتی ہے اور

حداوسط کو کم از کم ایک مقدمے میں ہمیں حزور حامع کرنا پڑتا ہے۔ پوئکہ

حداوسط دونوں مقدمات میں مجمول سے ، لہٰ دااسے جامع کرنے کے لیے

ایک قفیہ مزور سالبہ ہوگا دکیو کم محمول سالبہ نفیبہ میں ہی جامع ہوسکتا ہے

اور اگر ایک قفیہ سالبہ ہوگا تو نتیجہ لازی طور پرسالہ ہوگا۔

سوالے،۔ دوسری شکل میں صراوسط دونوں مقدمات میں کیوں نہیں جامع سوالے،۔ دوسری شکل میں صراوسط دونوں مقدمات میں کیوں نہیں جامع ہوسکتی ؟

ہوسکتی ؟

جواب بر دوسری شکل میں مقراوسط دونوں مقد مات میں محمول ہوتی ہے۔
یہ دونوں منفد مات میں اسی صورت میں جامع ہوسکتی ہے جبکہ دونوں
مقد مات سالبہ ہوں۔ لیکن اگر دونوں منفد مات سالبہ ہوں گئے توان سے
کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوگا۔ لہذا دوسری شکل میں حدِادسط دونوں مقد مات
مدید میں میں ہوگا۔

لي جامع نيس بوساتي -سوال: - اگركس قياس من تنجر له بوزومزب اورشكل معلوم كرو-جواب ا- بو مرتبی موجرا ور کلیے اندا دونوں مقرمات موجرا ور کلیے موں کے۔ اگر نتیجہ او ہے تو اس کا برمطلب ہے کہ حتراصغر نتیجے میں جامع ہے جانچ صراصع صغری یں مجمی جا مع ہوگی۔ بعن صراصغ صغری بن موصنوع ہوگی۔ اگر صراصغر صغریٰ یں موصنوع ہے تو صداوسط صغریٰ مين محمول ہوگی۔ ليكن اكر حد اوسط صغری بين محمول ہوگی تو وہاں بر جا مح نہیں ہو کی کیونکہ صغری موجبہ ہے۔ اور موجہ قضیوں میں محمول جامع نہیں ہوسکتا۔ لہذا صدِاوسط کو کبری بیں جامع کرنا پڑے گا۔ صرِاوسط کو کبریٰ میں جان کرنے کے لیے اسے کری میں موصوع بنانا یوسے گا کیو کمہ کری موجبه كليب اور موجبه كليدين صرف موصنوع بي جامع بوسكتا ہے - اگر حد اوسط كبرى بن موضوع بوكى توصد اكبر لازمى طورر كثرى بين محمول بوكى -عزضيكه حداوسط كرئ مين موضوع بو لى اورصغرى مين محول-يعى یہ بہی شکل ہوگی- دونوں مقدمات موجبہ کلتیر ربعنی الی ہوں گے۔ نتیج کھی اوہے۔

جنا بخریر مزب او لال ہے اور بہی شکل ہے۔ سوالے: - اگر کسی قیاس ہیں صغریٰ و بہوتو ضرب اور شکل معلوم کرد۔ حجاب: - اگر صغریٰ وہے تو کبریٰ لازی طور پر لا ہم گاکیؤ کمہ و کے ساتھ دوسرا

مقدر نا ہوسکتا ہے، و ہوسکتا ہے اور نری ہوسکتا ہے۔ جو کمرصنوی سالبرا وركوز ئيب لهذا نتيجه عي سالبرا وركوزئيه بوكا- بعني وموكا - نتيج مين صدّاكبرلازى طوريها مع بوى - لهذاصراكبركوكبرى من بعي جامع بونا جاہے۔ ہونکہ کری و ہے اس کیے صراکر کو جاسے کرنے کے لیے اِسے كرئ بن موصوع بنانارطے كا-اكر صداكر كرئ من موصوع ہوكى توصاوط كرى بن محول ہو كى ۔ يونكر كرئ وے اور صداوسطاس مى محول ہے لهذا حداوسط كرئ بن جامع نهين بوكى - حنائخ بين صراوسط كو صغرى مين جا مح كرنے كے ليے عمول بنانا يوسے كا۔ غرضكر صداوسط دونوں مقدمات بین محمول بوگی - بینی به دوبری شکل بوگی اور مقدمات واور وہوں گے۔ بیر وہے۔ بیں یہ عزب و دوسے اور دوسری سواك، - تابت كروكه بهل شكل مين كرى كبحى ي يا ونبين بوسكنا۔ جواب: - الدائري بيل تملى مين ي بوتو صراوسط كرئ من جامع بنس بو سكتى- لهذا صداوسط كو صغرى بين جائع كرنا يرسيكا- ليكن يو تكه صاوسط صغری میں محمول ہے اس سے اس سے اس سے اس کے اے صغری سالبہ لينا بوسے كا- اور اكر صفرى سالىب بوگا تونتىجى سالىب بوگا- اكر تتيجى سالىب مولاتو صراكبرنسي من ما من مولى - للي عدّ اكبركمرى من فرما مع ہے كيوكد كرئ ى سے - جنائخ اس صورت ميں معالطة على ناجا أز صراكبر لازم أف كل الرص البراسط عمل ناجان سے بچنے كے ہے ہم صغرى موجر بے دیں تو اُس صورت میں مفالطر مخرجا مع صداوسط لازم آئے گا۔ لہذا ہی شکل میں گری کھی ی نہیں ہوسکتا۔

يهلى تلك بين كترئ وطعى نبين موسكنا - الركبرى وبوتو صغرى لازى طوريد ل ہوگا ۔ پوکر صراوط کرئی ای جا ہے بنیں ہوگی لندا اے صغریٰ بھی جامع کرنا پڑے گا۔ سکن ہونکہ صغریٰ ال ہے اس لیے صراوسط اس میں جامع نہیں ہوسکتی کیونکہ حدّاوسط صغریٰ ہی محمول ہے اور الم من محول جامع نہیں ہوتا۔ جنا مخد اگر بہلی تسکل میں كرئ و بوقد مغالط و بورا مع مد اوسط لا زم أناب - لهذا بهل شكل مين كري كيمي ونهين موسكنا-سوال :- "نابت كروكه بيلى شكل من صغرى كيمي ونيس بوسكا. جواب :- اگرصغری و بوتو کری و بوگا - بو نکرایک قضیر ساله ب لندا نتيح كلى سالسبوكا-اوراكرنتيح سالبه بوكاتو صراكبرنتيح بي جامع بوكي-سيكن صراكبركرى بي بغرجامع سے كيوكم كرئ و سے اور صداكبراس بي محول ہے۔ لهذا اگر بیلی شکل بین صغری و ہوتو مغالطر عمل ناجائز جرّاكرلازم أناب-سوال ، أناب الروكة بيسرى تسكل مين صغرى ونهين بوسكا -جواب: - اگرصغری و بوتوکری و بوگا - ایک قضے کے سالبرہونے کی وجرسے بیری کی لبر ہوگا اور صرا کرنیجے میں جامع ہوگی - دیکن کری میں حدّ اكر جامع نين كيونكم كرى لاب اور حدّ اكراكس بين فحول ہے۔ لذا اگر تیسری شکل میں صغری و موتو معا لطرِ علی ناجا رُصالِم لازم آنا ہے۔ سوال : أباب كروكه دوسرى شكل مين كرى وبنين بوساً. جواب: - بونكه ايك مفرمهالبرس اس بيه نتيج بهي سالبه بوگا اورحداكبر

تتيين ما مع ہوگى - سكن صد اكبركرى ميں بغير ما مع ہے كيونكہ كرى وہ اور حدّ اكبراس بن موصنوع ہے۔ لهذا اگر دوسری شكل بن كرى وہو تومعًا لطرعيل ناجائه صراكبرلان أناب-سوال !- تابت كروكه توكفي شكل بين كبرى وبنين بوسكنا -جواب:-بال لمى مغالطر عمل نا جائز صر اكرلازم أنا ہے-سوال :- تابت كردكه يوعق شكل بين صغرى ونهين بوسكا -حواب: - الرصغري وموتو كبرى لا بنوكا - الرسي هني منوى وبهو اوركمرى و موتوصراوسط دونون مقدمات بين بخرجامع رہے كى -يعى معالط عفر حامع صراوسط لازم آسے كا . سوال :- تابت كروكه دوسرى، تيسرى اور يوهني تسكل مين تيجبرا ممكن نهين -جواب :- بینجد ل کے لیے دولوں مقدمات او ہونے چاہیں۔ اكردوسرى شكل مى دونون مفليات و بون توصراوسط دونون مقدمات ميں غيرجامع رہے كى اورمغالطر بغيرها مع صاوسطان م أيكا-تيسري سكل بين اگر دولون مفات و بون تو نتي و بنين يوكا بلدى بنوكا-اكريم بيجروا فذكري كے تومغالط على الا الا ما المن المع لازم أفے كا-بیر بیری شکل میں اگر دونوں مقدمات کو مہوں گے تو تنیجہی ہوگا۔ ال نہیں ہوگا۔ اگر میم نتیجہ لا اخذ کریں گے تو مغا بطرِ عملِ ناجائز حداصغران م نومے: - صراب اور شکاوں کے ایسے سوالات میں قیاس کی سیاروں شکلوں کے خاکے لکھے لینے بیا ہیں تاکہ حداوسط احتراکر اور حداصغری ملمين واضح ريل --

#### سنرجعوال باب

# مخلوط شطيبة قياس

MIXED HYPOTHETICAL SYLLOGISM

يحط دو ابواب بن ہم نے خالص حملية قياس كامطالعركياہے -اب مم تخلوط قیاسی (Mixed Syllogism) کی طرف رہوع کرتے بین-مخلوط قیاس وه قیاس بوتا ہے جس میں دونوں مقدمان ایک جیسے نه بوں - محلوط قیاس کی بین قبیس ہیں-ا- مخلوط مشرطبير قياس (Mixed Hypothetical Syllogism) الم- مخلوط منفصار قاس (Mixed Disjunctive Syllogism) س- معضر باقياس زو الجهتين (Dilemma) اس باب میں ہم مخلوط مشرطیر قیاس کا مطالعہ کری گے۔ وط مشرطبه قیاس وه قیاس بوتا ہے جس میں کری شرط ہے اورصغری اورنتیجہ ذولوں حملیہ ہوتے ہیں۔ مثلاً (1) ر اگرایک آدمی زیر کھائے تو وہ مرحاتا ہے رکبری) إس نے زیر کھایا ہے رصغری) ( لنداده مرحائے کا رنتی)

رد) د اگرایک آدمی زیر کھائے تو وہ مرجانا ہے دکری) لم وه نبس مرا رصغری) ( لہندا اس نے زیر نہیں کھایا زنیجر) علامات کی مدوسے اس قباس کو ہم یوں مکھ سکتے ہیں۔ دا) واگراو، ب ہے توج ، دہے دکری) ل ل ، ب ب رصغری) (لهذاج، دہے رنتیم) (١) ١ اگراوب نے توج، دہے رکری) ا چ، د نیس رصنی) ( لنزال، ب نبين رنتي) مخلوط شرطبی قیاس کے قواعد :-

مغلوط منرطبر قیاس کی جارمکن صورتیں ہیں:-ا۔ صغریٰ میں گرئ کے مقدم کا فراد (Affirmation) کیا جائے۔ ۲- صغریٰ بیں کرئ کے مقدم کا انکار (Denial) کیا جائے۔ ٣- مسزى بين كرئ كے تالى كا افراركيا جائے -رم، صغری بیں گری کے تا لی کا انکار کیا جائے۔ ربیاں صغریٰ میں کبری کے مقدم کا قوار ربیاں صغریٰ میں کبری کے مقدم کا انکارکیا گئی ہے ا

رس اگران ب ہے توج ، دہے اگران ب ہے توج ، دہے اگران ب ہے توج ، دہے (س) { ج ، دنہیں اگران بنیں کر نتیجہ x کر کہنا اور ب نہیں کہ دنہیں کہنا اور ب نہیں کہنا کہ دیا ہے کہ دیا ہ ربیان سخری بی بری کے تالی اقرار رہاں سخری بیں بری کے تالی انکار (4000 (4000) مندر مربالا جارمكى صورتوں ميں سے دوصورتيں صحيح بن اور دوغلطين -دو میں صور یں یا ہیں۔ وہ صفری میں کری کے مقدم کا قرار-اور دیا) صفری میں کری کے تالی کا نکار - ہو نگریہ صورتیں صفح میں لمذان میں تیجہ اخذ مولکا ہے۔ دو غلط صورتیں ہیں وا) صغریٰ ہیں کریٰ کے مقدم کا انکار - اور دد) صغریٰ میں کبریٰ کھے تالی کا قدار - ہو نکر ہر ووور تیں غلط میں لہنا ان میں کوئی نتی ا فذہبیں ہوسکتا۔ اب ہم شالوں نہاروں صورتوں کو داضح کرتے ہیں۔ اگروہ زبر کھائے گا تومر ہائے گا۔ (۱) { اس نے زبر کھایا ہے۔ (لهذاوه مرحاتے كا-کے تالی کو تلیجہ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ مقدم رزیس کے اقرارسے تالی رموت) رلازم آنا ہے۔ کیونکہ مقدم ایک شرط کو بیان کرتا ہے حس یہ تالی کا

اس مثال بیں کری کے مقدم کا صغری میں انکارکیاگیا ہے۔ لہذا کوئی نتیجر اخذ نہیں ہوسکتا۔ بہاں مم بیٹیجر اخذ نہیں کرسکتے کو وہ نہیں مرسے گا" كيونكرتالى رموت) كا الخصارز بركانے كے علادہ كسى اور مقدم بر كلى ہو سكتاب - يعنى الرزمرنه كلى كهايا حافي توكلى موت واقع بوكلتى ب لمذاہم یہ نہیں کہ سکنے کر جو نکداس نے زہر نہیں کھایا لہذا وہ نہیں رہے گا۔ مقدم کے انکارسے تالی انکارلازم نیں آتا۔ ر اگروه زیر کھائے گا تومر جا کے گا رم) إ ومركاب-اس مثال بیں کری کے تالی کا صغری میں افرار کیا گیا ہے۔ لہذا کولی نتیجرا خذنهیں ہوسکنا۔ بہاں ہم یہ نتیجرا خذ نہیں کرسکتے کہ اس نے زمر کھایا ہے "کیونکر موت کسی اور درجر سے کھی واقع ہوسکتی ہے ہم برنہیں کہ علنة كريونكروه مركباب لهذا أس في مزور زم كها با بوكا - تالى كے اقرار سے مقدم کا اقرار لازم نہیں آیا۔ والروه زبركانے كا تومر جانے كا للناأى نے زبرنس كايا-اس شال میں کری کے تالی اصفری میں انکار کیا گیا ہے اور نیجیۃ كرى كے مقدم كا نتيج ميں الكاركياكيا ہے جوكتالى كا الخصار مقدم يربوتا ہے لہذا تالی کے انکارسے مقدم کا انکارلازم آتا ہے۔ اگروہ نہیں مرا تو اس سے لازی طور پریہ تیجہ کا ایک کا اس نے زہر نہیں کھایا

كيونكه اكروه زبر كها تا تو عزود مرحانا -چنا تجدا کرصنوی میں مقدم کا اقرار کیا جائے یا تالی کا انکار کیا جائے تونتيجرا خذ بوسكتاب - ليكن اكر صغرى مين مفيم كانكاركيا جائے يا تالى كا اقراد كيا جائے توكون نتيجر اخذ نہيں ہوسكتا - اگديم صغرى بي مقدم كا اقدار كري توسيح بن مين تالى اقدار كرنايط تاس - اوراكرسم صغرى بن تالى كانكاركري تونتيج بين بين مفدم كانكاركرنا يطناب يضائخ مخلوط بترطيبه قياس بن" مقدم كا اقدار" اور تالي كا انكار" دو صحيح صورتين بين- اور مقدم كانكار" اور "الى كا اقرار" دو فالط صور تنى بن -مخلوط مترطب قیاس کی اُس صورت کوجس میں صغریٰ میں مقدم کا اقرار کیا جاتا ہے افراری یا تعمیری شرطسی قیاس (Constructive Hypothetical Syllogism) یا افرادی یا تعمیری عزب (Modus Ponens or Positive Mode) كيتے ہيں- اور اس صورت كوس ميں صغرى ميں تالى كا انكار كيامانا ہے انكارى يا (Destructive Hypothetical Syllogism) كزيم شرطيبرفياس الكارى يا تخري الرب (Modus Tollens or Negative Mode) با الكارى يا تخري الرب ماصل کام برکرمقدم کے افرارسے تالی کا اقرار لازم آتاہے دیکن اس كالك ميح نهيں - اور تالی كے انكارسے مقدم كا انكارلازم آتا ہے ياسكا اكث ميح نهيں - بينا تخريخلوط مشرطية قياس كے مندر حبوبي قوانين ہيں -را) صغریٰ میں کبری کے مقدم کا افرار سونا جاہیے، یا

رین صغری میں کئری کے نالی کا انکار ہونا جاہیے۔

مقدم کے افرار کی مثالیں رتعمیری عزب راكرو، ب ب توج ، د ب راكرمينريس كانوبر كي يون كي را) او، ب ب المارسات داگرا، ب سے توج ، د نہیں د اگرمینہ برسے گا تو بو کین خشک نہیں قا ر اگراد، ب نهیں توج، دہے راکرمینرنیں رسے گا توبط کیں خشک ہونگی رس) { و، ب بنین ا (لهذا سطركيس خشك بول كى دنین د ارسزنین رسے کا توسط کس کانین بولی راگراو، ب نہیں توج رس کو و بنی ( لمذارط كين كيلي بنين بيون كي -[ ساع، دنیں تالى كے انكارى متالي ريخزى فزب را ا ع، د نبای ( لنداای نے زیر نیں کھایا ( بنال ، بنی د اگرده زیر کھائے کا وزندہ نہیں رہے کا ر اگراو، ب سے توج ، دہیں ( لهنداس نے زیر نہیں کھایا

دارد، ب بنين قرح ، دے زار ده زير بنين کا نوزنده رسكا. ر اگرا، ب نیس توج د دنس داگروه زیرنیس کهایگاتووه نیس رسا رمم الحراب المناورب ا ہم مخلوط منصار قیاس کی تعمیری حزب اور تخریبی حزب کو قیاس حملب (CATEGORICAL SYLLOGISM) من منتقل کرے آن کی صحب (Validity) كو واضح كريسكتة بن - بعني بير و كلا يسكته بن كران بن قياس كا كوفي قاعده نهيل توليا -(مليسكل) (تعیری ضرب) - (CATEGORICAL FORM) (Modus Ponens) رتام دب، عدب ران دارل ب توج، دہے ايروب -- روا إ ١٠٠ ب (1) => (1) (الناح، دے م تمام محنت كرف وال كامياب د الركوني محنت كرے كا تو وه ابونے والے بی دو) 82,-108 أ وہ محنت كرنے والاسے دلى ا وه عنت كرتا ہے۔ (hiles day reg ( لنذا وه كاماب بونے والاسے دل)

ر مزب و وو- شکل اوّل و درایابا)

( کوری عرب) ا،ب توج،دم ر تام وب، ج دب را ا ع، دنس (2) (3) ( بذا ل، بن (المذابروب بيس رع) (حزب وعع- شكل دوم- ترامعين) داركون محن كرے كات رتمام محنت كرنے وائے كامياب By Lot مونے والے ہیں دل) ده کامیاب بنیں م وه كامياب سوسے والانس رع). (لمذاوه محنت كرف والانس زع) لرلمذااس فعنت بنيسى ر مزب اوع ع نشکل دوم. مثر امعنی ) چنا بخرا گر مخلوط مثر طبیر قیاس کی تعمیری مزب کو جملیز نسکل میں منتقل کیاجائے توده تنكل او ل ك عزب وووارابابا) بن منتقل موتى ہے- اور اگر تخر بى غرب كو حمليتكل بين منتقل كيا جائے تو وہ شكل دوم كى عزب وع ع در العصى) مغلوط تشرطسه قاس كے مغابطے

(FALLACIES OF MIXED HYPOTHETICAL SYLLOGISM)

ہم بر پڑھ بھے ہیں کہ مخلوط نئر طبہ قیاس اس صورت میں میجے ہوتا ہے جبہ مقدم کا انکارا ورتالی کا انکارلیا جائے۔ لہذا اگر مقدم کا انکارا ورتالی کا افرار کیا جائے تو یہ مغاطعے ہوں گے۔ اگر مقدم کا انکارکیا جائے تو است مغاطعہ موں گے۔ اگر مقدم کا انکارکیا جائے تو است مغاطعہ انکارکیا جائے تو است مغاطعہ اوراگر تالی کا افرار کیا جائے تو است مغالطہ واقرار تالی سے جو است مغالطہ واقرار تالی

(Fallacy of Affirming the Consequent)

رمغالطم انکارمقدم)

اگراو، ب ہے توج ، د ہے اگرکوئی بخت کرے گاتو وہ کا میاب ہوگا

اگر او، ب نہیں

اگر او، ب نہیں

اگر او، ب نہیں

اگر انداج ، د نہیں

اگر انداج ، د نہیں

اگر ہم اسے حلیہ شکل میں منتقل کریں تو میں صاف نظر

انجا ہے گا کہ اس میں تیاس کا کونسا قاعدہ ٹوٹتا ہے۔ بینی اس میں کونسا مغالطہ

رحمليشكل،
مام و، ب، ج دب بنام محنت كرف والمحامياب بونبولكي ما و، ب، ج دب بنام محنت كرف والعنهي ليروب بني ليروب بني وه محنت كرف والانهي والانهي ليروب بني ليروب بني ليروب بني ليروب المراب بوف والانهي ليروب والانهي المرب المربا يا جاب يروب والانهي اور كامياب بوف والا وحراكبر المنبح بين جامع بين ليكن كري بي اور كامياب بوف والا وحراكبر المنبح بين جامع بين ليكن كري بي ليروب والا وحراكبر المنبح بين جامع بين ليكن كري بي ليروب والا وحراكبر المارمقدم حمليشكل بين وراصل مخالط والمراب المارمقدم حمليشكل بين وراصل مخالط والمراب المارمقدم حمليشكل بين وراصل مخالط والمراب والمارمقدم المارمقدم المليشكل بين وراصل مخالط والمراب والمرا

رمغالطرا اقرارِ تالی) اگرو، ب ہے ترج ، د ہے ہاگر کون محنت کر بگاتروہ کامیاب ہوگا اج ، د ہے کر لہذا لو، ب ہے کر لہذا لو، ب ہے یرقیاس غلطہ ہے۔ اگر ہم اسے جملیہ شکل میں منتقل کریں تو ہمیں نظرائے گا

كراس مين مفالطر بخرى مع صداوسط بالماناسے۔ (تخرین وزب) (تملیشکل) رتام وب، ج دب رتام محنت كرنے والے كامياب نونے والے ي ایر ہے دہے اوہ کامیاب ہونے والات ایر ہے دہے کیناوہ محنت کونے والات الہذایہ لاب ہے بهال مغالطم غرجامع حداوسطصا ف طوريه نظراً ناسے-"ج داور وكامياب بونيواك" (حدّاوسط) دونون مقدمات بي بغير جامع بي يضائحير. مغالطيرا قدارتالي حمليكليس دراصل مغالطير غيرجامع حداوسطب-إنكار مقدم اورا قرار تالى مزيد منالين ملاحظر بول-دا) اگریرکناب اجھی سے زور درسندی جائے گی ۔ میکن ہو تک یہ کنا اچھی نين لنايرسنين كى جائے كى رمغالط و انكارتفام) رد) اگروه تندرست بوتاتو حزوراً نا- بو کرده اگیا ہے لهذا وه تندرست سے رمغالط اقرار تالی دم) اگر کوئی پیز کمیاب ہوتو وہ مہلی ہوتی ہے۔ جو نگریر جز کمیاب نہیں لمنا يرجنگي نهين (مغالطة انكارتقدم) الله) الكوبروني ملك كاكسى بيز رطبيكس مكاما جائے تواكس كى قيمت بطه جاتى ہے - بيونكماس جيزى قيمت بطه گئي ہے لهذااس برعزورتيكس "الله بيات بيونكماس جيزى قيمت بطه گئي ہے لهذااس برعزورتيكس لكا بوكار مغالطي اقرارتالي) رد) اگرایک آدی مجرم ہوتو وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور یونکہ وہ پریشان ہے لهذاوه بجرمس رمغالطيرا قرارتالى) (4) اگروه دیانت داد ہے تو وه عزور اینا قرصندا داکرے گا۔ لیکن یونکہ

وه دیانت دارنهی لهذا وه اینا قرصنه ادانهی کرسے گا رمغالطر انکارتھم )

(۵) اگرایک آدی زیاده کھائے آراسے برمھنمی ہوجاتی ہے۔ اور چو کمتر کھیں برمھنمی کی شکایت سے لهذا تم زیاده کھانے ہو، رمغالطر اقرار تالی)

(۸) اگرایک قیاس درست ہوتو اس میں تین صدیں ہوتی ہیں۔ اور چو کمہ اس قایس میں تین صدیں ہوتی ہیں۔ اور چو کمہ اس قایس میں بین صدیں ہوتی ہیں۔ اور چو کمہ اس قایس درست ہے رمغالطر اقرار تالی)

(۵) اگر کو نی قائل ہوتو اس کی مزاموت ہے۔ لیکن چو کمہ وہ قائل نہیں لهذا اس کی مزاموت ہے۔ لیکن چو کمہ وہ قائل نہیں لهذا اس کی مزاموت ہے۔ لیکن جو کمہ وہ قائل نہیں لهذا اس کی مزاموت نہیں رمغالطر انکار مقدم)

# ال شده مثالين

سوالے ، مندرج ویل دلائل میں کون سے مغالطے ہیں۔

ا- اگر کوئی طیس مفید ہوتو وہ جائز ہوتا ہے - ہونکہ یہ ٹیکس مفید نہیں لہذا

ہا- اگر انسان آزاد ہیں تو وہ اپنے افعال کے ذمہ دار ہیں ۔ لیکن چ نکہ انسان

آزاد نہیں لہذا وہ اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں ۔

ہا- اگر کوئی ولیل میچے ہوتو وہ قبول کر لی جاتی ہے ۔ ہو نکہ یہ دلیل قبول کر لی ماتی ہے ۔ ہو نکہ یہ دلیل قبول کر لی گئی ہے لہذا یہ میچے ہے ۔

ہم ۔ اگر جنگ چھے طبح ائے تو ہیزوں کی تیتیں بط ھ جاتی ہیں ۔ ہو نکہ ہیزوں کی قیمتیں بط ھ جاتی ہیں ۔ ہو نکہ ہیزوں کی میتیں بط ھ جاتی ہیں ۔ ہو نکہ ہم کی قیمتیں بط ھ گئی ہے ۔

د اگر ہم با قاعدہ کام کریں گے قوامتحان میں کا میاب ہوں گے ۔ ہو نکہ ہم باقاعدہ کام کریں گے قوامتحان میں کا میاب ہوں گے ۔ ہو نکہ ہم باقاعدہ کام کریں گے قوامتحان میں کا میاب ہوں گے ۔ ہو نکہ ہم باقاعدہ کام کریں گے توامتحان میں کا میاب ہوں گے۔

۱- اگرده میاریت تواس کا وزن کم موگیا موگا میک بیج نکراس کا وزن کم موگیا موگا میک بیج نگراس کا وزن کم موگیا موگا و نکن بیج نگراس کا وزن می منابع انگار مقدم و میار نه نبیل می منابع انگار مقدم و منابع انگار مقدم کا فرار آبالی می منابع افرار آبالی می منابع و افرار آبالی افرار کما گیا ہے۔ دیاں مقدم کا افرار کما گیا ہے۔ دیاں آبالی کا انگار کیا گیا ہے۔ دیاں آبالی کا انگار کیا گیا ہے۔

#### الطاروال باب

# مخلوط منفصله قياس

#### MIXED DISJUNCTIVE SYLLOGISM

مخلوط منفصله قیاس وه قیاس مؤاسے جس میں کبری منفصلہ تاہے ا درصغی اورنتیجه د ولوں عملیہ بوتے ہیں۔ کری بی دوریا دوسے زیادہ) مدل (Alternatives) ہوتے یں۔ صغریٰ میں ان بدلوں میں سے ایک مرل کا قواریا انکار کیا جاتا ہے ا ورتیج میں دوسرے برل کا نکاریا انکارکیاجائے۔ مثلاً:۔ روہ یا یاس سے یا قبل سے رکتریء リリーショラーノン (ان ب رصغری) اوه یای ہے رصغری) الهذاوه فيل نبي رنيجر) (لهذا و، ج نبن رنبي) وویایاس سے یا فیل ہے رکری) اولاب سے یا ج ہے رکری) اوہ میل سے رصنحی) - 16 jus = 10:11

و ایاب ہے یا ج ہے رکبری دورایاس ہے یا فیل ہے رکبری) اور ج نہیں رصفری اور فیل ہے رکبری اور فیل ہے رکبری اور بیال ہے رکبری اور فیل ہیں رصفری اور بیال ہے رنتیجہ کے المذال ، ب ہے رنتیجہ کی المذال ، ب ہے رنتیجہ کی المذال ، ب ہے رنتیجہ کی المدال ہے رنتیجہ کی رنتیجہ کی المدال ہے رنتیجہ کی رنتی ہے رنتیجہ کی رن

مخلوطمنفصلہ قیاس کے قواعد:۔

(RULES OF MIXED DISJUNCTIVE SYLLOGISM)

مخلوط منفصلہ قیاس کی دوصور نیں ممکن ہیں وا) صغریٰ ہیں ایک بدل
کا افرار کیا جائے اور نتیج ہیں دوسرے بدل کا انکار کیا جائے رہا صغریٰ ہیں
ایک بدل کا انکار کیا جائے اور نتیج ہیں دوسرے بدل کا اقرار کیا جائے۔ بہلی
صورت کو مزب انکار بالافرار پر (Modus Ponendo Tollens) سکتے ہیں
کیونکر اس میں ایک بدل کا افرار کرکے دوسرے بدل کا انکار کیا جاتا ہے۔ دوسری
صورت کو حزب افرار بالانکار (Modus Tollendo Ponens)
کیے ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک بدل کا انکار کرکے دوسرے بدل کا افرار کیا
حاتا ہے۔

رصرب إنكار مالافراري مثالين)

ریکیرا سیرهی ہے یا تیروهی ہے ا این کیری سیری ہے ا اندایہ شیرهی نہیں ایر کیریا نسیرهی ہے یا شیروهی ہے ایر کیریا نسیرهی ہے یا شیروهی ہے ایر کیری طرف ہی ہے اندایہ سیرهی نہیں

البال، جا ہے ہے البال، جنیں البال، جنیں البال، جنیں البال، جنیں

. یا حکومت سخت ہے یا رعایا امن کیندہے ال، ب ساج ا کومت سخت ہے 一つり (المذارعايا اس يسندس (المناع، دسيل ر یا حکومت سخت سے یارعابا امن بیرہ إرعايا الى يسنب ラッマー (لهذا حكومت سخت نهين ( لندا و، بس رياده يام جموتے ہو الایاب، ج ہے GE11} ر وه هونا ہے (لهذام محبوتے نبیں (لنداب، ج سي ریا ده یام محبوت ہو الاياب جے الم تحوية بو 45.17 (المناورج اليل (لهذا وه جومانها) ان مثالول میں ہم نے صفری میں ایک مدل کا قرار کیا ہے اور تنجیسی دوسرے بدل كانكاركياہے-لنداير مزب انكار بالا قرار ہوئی-رصرب افرار بالانكاري سف الين) المذاير ليرطيح بر لکریا سدحی ہے یا مردھی ہے الداو،ب ا بر لکر شرطی بنیں لنام مرساعى ب

ا ما موست المعتاب المعالما المن المندة ا کوست سخت نہیں إ و رسانين [ لنارعاما اس يندم-(المناج، دے رما حكوت سخت ب يارعايا امن كيندب ريال، بعاج إرعايا امن يسندنين Jus > 1 2 } (لندا حکومت سخت ب (لمنال، ب ریاوه یا تم محبوتے ہو اوه محبورا نہیں こといいり! ال ، ج نہیں للنام تحوتے ہو للناب، جے باوه ما تم محموتے ہو رادیاب، ج ہے إ تم محبوت نين ا ب ج نس ( لهذا وه محولات ( لنزال، ج ب ان شانوں میں سمنے صغری میں ایک بدل کا انکار کیا ہے اور نتھے میں دوسرے بدل كا قراركيا ہے- لهذائير جزب اقرار بالانكار مولى -وضيرايك بدل ك افرارس دو سرب بدل كانكار لازم أناب اورایک بدل کے انکارسے دوسرے بدل کا قرار لازم آتا ہے۔ جالخ علوط منفصلہ قیاس کے قواعد مندر مرفظ بل بن ا۔ ١- ارصغى يى ايك بدل كا قراركيا جائے تو تيمے بى دوس بدل كا انكاركزا يدتا ب رصرب انكار بالاقرار) ٢- اكر صغرى بين ايك بدل كانكاركيا جائے تو بينے بين دورے بدل كا اقراركنا يطناب رضب اقرار بالانكار

عزب اقلار بالانكار ربعني وه عزب جي بين ايك بدل كانكارك ووس بدل كانتيجة اقراركيامات ومنشر مج بوتى سے ليك مزب انكاربالا قرار ولعنى ده طرب جى مى الك بدل كا قراركے دو سرے بدل كانتيخة انكاركما ما تاجه مون اس صورت بن مج بوتى بع ميك كرى کے دولوں بدل آیس میں مانع ہوں- اگر کری کے دولوں بدل آیس میں مالع نہوں تو ہم ایک بدل کا قراد کرے دوسرے بدل کا انکار نہیں كرسكتے كيونكرير ہوسكتا ہے وونوں بدل بيك وقت ملح يعنى مكن ہوں-بالفاظ ولگر مخلوط منفصلہ قیاس میں ایک بدل کے انکارسے دوسرے بدل كا افرار بمشرلازم أباب - بيك ايك بدل كے افرارسے دوسرے بدل كانكار سميشه لازم نبي أناسي مرف أسى صورت بي لازم أنا ب حبكه دولوں برل آئیں میں مانع ہوں ۔ خانخے صرب افرار مالانکار ہمیشہ سکتے ہوتی ہے لیکن صرب ا مکار بالا قرار ہمیشہ صحے نہیں ہوتی - اگر دونوں بدل آلیس مانع بنريون تو عزب انكار بالا قرار غلط بوتى سے بعياكم مندر بعرف بل شالوں

بهان مهم به نتیجه نهیں نکال سکتے که" به وظیفه نوارطالب علم ذبین نهیں" کبونکه مروسکتا ہے کہ وہ محنتی بھی ہوا ور ذبین بھی۔ محنتی ہوناا ور ذبین ہوتا ووا پسے بدل ہیں جوآپس میں مانع نہیں۔ یعنی محنتی ہونااور ذبین ہونا بیک و

-200

- ایک وظیفه خوارطالب علم یا مخنتی بهوتا ہے یا ذہین بوتا ہے لى ير وظيفه نوارطالب علم وبين ب يهان سم يرتيجرنهن نكال سكنة كر"يه وطيفه توارطا العلم محنى تهين" ا المرئ كرى كے دونوں بدل آيس مل ما ليے نہيں ہيں۔ دیکن ایک بدل کے انکارسے دوسرے بدل کا قرار بمیشر لازم آنا دابك وظيفه توارطالب علم يامحنتي سوتا سے يا ذہبن ہوتا ہے به وظیفر ارطالب علم محنتی نهای لهذابه وظيفه نوارطالب علم ذمن ب راكب وظيفه خوارطالب علم يامحنتي بوتاب يا ذبين مؤتاب لم بروطيفه وارطالب علم ذبين نهيس (لمذابه وظيفرة ارطال علم عنى ... مخلوط منفضله قياس مي در الحل بهما را مقصدية تابت كزمانهي بوتاكداً ل صحیے ہے تو دوسرا صحے نہیں ملکر یہ کراگر ایک بدل صحے نہیں تر دوسرا مغالطة ا قراريدل.

ہم بیرط صریحے میں کراگر دونوں بدل آبس میں مانع نرہوں توایک بدل
کا فرار کرکے دوسرے بدل کا انکار کنا ربینی صرب انکار بالا قرار) ایک
مغالطہ ہے۔

مغالطرًا قراربل كى مثاليل

ر یا توگواه کورشوت دی گئی ہے یا ملزم قصور وارہے رس) کو گواہ کورشوت دی گئی ہے ( لهذا الزم فصوروارنهي - یا توگواه کورشوت وی گئی ہے یا ملزم قصور وارہے دم) کم طزم قصوردارے لهذا گواه كورشوت نهيس دى كئ منطق یا علم ہے یا من ہے ره) کم منطق علم ہے کے اللہ اللہ فن تہیں منطق یاعلم سے یا فی ہے رى دراك الساكامات تاجرے بوقتى ہے

د ایک کامیاب تا جریا محنتی موتا ہے یا دیانت دار ہوتا ہے رم را زراک اساکامیاب تاجرسے بو دیا نت دارسے ولمنازرعنى نبى چنا بچرجب دونوں بدل آپس مل مانع نر بوں نوصغری میں ایک بدل کا افراركے بنتے بن دوسرے بدل كا الكاركزا الك مغالط ہے۔ ليكن جب دونوں بدل آپس بیں مانع ہوں تواس صورت بیں ایک بدل کا قرار کرکے دوسرے بدل ۱۷ انکارک مفالطر نہیں ہوتا جیسا کر مندرج ذیل مثالوں سے ر وه یا مندرستانی سے بایکستانی ہے روہ یاکتانی سے یا مندوستانی سے إ ده بندوستانى ہے وه یاکتانی ج [لناوه باكتان نبين ( لهذا وه بندوستال نبين ر وہ ایاس سے یا قبل ہے روہ مایاس سے یا فیل سے ا وہ قبل ہے ا وویاس ہے (لمناوه یاس تنین [ لهذا وه قبل نهيي بهشرمغالطه نهی برنا- برصرف اسی جائخر"اك مدل كاافرا صورت مين مغالط مؤنا ہے جي وونوں بدل آيس ميں مانح نه بول -ماصل كلام يركم مخلوط منفصله قياس بين عزب انكار بالا قرار احسين المديدل كا قرارك دوس بدل كا انكاركما طائب كيمي محج بوتى ہے اور کھی غلط - لیکن عزب اقرار بالانکار رحس میں ایک بدل کا انکار كركے دوسرے بدل كا قراركيا جاتاہے) ہميشر جے ہوتى ہے- لهذا مخلوط منفصد قیاس میں عزب افرار بالانکار عزب انکار بالا قرار کی نبیت زیادہ

ا ہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ ایک منفصلہ قضیے کی کیفیت موجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ ایک منفصلہ قضیے کی کیفیت موجہ ہوتی ہے۔ ایک منفصلہ ولیل پیشس کرنے ہیں ہما دامقصد کسی بات کا انکار کرنا اتنا نہیں ہوتیا ختنا کہ اس کا افرار کرنا۔

الى ئىدە مالى

سوال برمندرم ذیل نیاسات بس کونسی غلطیاں ہیں ؟ ر وویاداکوسے یا ترجن سے (۱) د وداکرے. ل بناوه برجی نبی وہ یا دوکا ندارہے یا تاع ہے (y) د وه دو کانداری ( بهذا وه شاعرنهي رس) ﴿ وه مامی با بندوب

روی بادشاه باتواپی فرجی قابلیت کی وجرسے مشہور ہوتا ہے یا اسے یا اسیاسی قابلیت کی وجرسے ۔

روی کی انجراپی سیاسی قابلیت کی وجرسے مشہور ہیں تھا۔

ر اندا انجراپی فوجی قابلیت کی وجرسے مشہور ہیں تھا۔

جواب :- (1) مفاطر افرار بدل

رمی مغاطر افرار بدل

رمی مغاطر افرار بدل

رمی مغاطر افرار بدل

رمی مغاطر افرار بدل ۔۔

- SEPTEMBER OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED

Latin States

- Call St. Company

### أنيسوال باب

## معضله بافياس ذوالجتين

(DILEMMA)

معضد مخلوط قیاس کی وہ قسم ہے جس ہیں گری شرطیبا ور صنوبی منفصلہ ہوتا ہے۔ اِسی سبے اِسے شرطیبر منفصلہ قیاس سنفصلہ ہوتا ہے۔ اِسی سبے اِسے شرطیبر منفصلہ قیاس (Hypothetical Disjunctive Syllogism) بھی گئے ہیں۔ ایک محضلہ کا کمبری در اسل دوشر طبیقضیوں برششتل ہوتا ہے ۔ یعنی کمبری میں دومقدم اور دو تالی ہوتے ہیں۔ اور صغرا ایک منفصلہ قضیبر ہوتا ہے جس میں دوبدل ہوتے ہیں۔



(Simple Constructive) (ا) ساده افراری (Y) مرکب افراری (Complex Constructive) (Simple Destructive) (Simple Destructive) (Complex Destructive) را الكارى (٢٥) معضله کے اقراری با انکاری ہونے کا پتراس کے صغری سے حیایا ہے اور اس کے ساوہ یا سرکب ہونے کا بہتر اس کے نتیجے سے جاتا ہے۔ ا گرصنوی میں کمری کے مقدموں کا اقرار کیا جائے تومعضلہ اقراری ہوتا ہے اور اگر صغریٰ میں کری کے تا لیوں کا انکارکیا جائے تو معضلہ انکاری موتاسے - اگرنتیج مملیر تو معضله سا ده بوتاب اور اگرنتی منفصله بوتو معضلم کے ہوتا ہے۔ سادہ اقراری معضلہ: - ایک سادہ اقراری معضلہ وہ بوتا ہے جس میں کری کے مفدموں کا صغریٰ میں ا قرار کیا جاتا ہے اور نتیجہ حملیہ ہوتا ہے۔ مثلاً ار راگرد، ب ب قری د د ادراگرلی، م ب قری د د برای ایاد، ب جیالی، م ب رصنی) الهذاج، درے زنیجی

رد) اگریس این رائے کے مطابق کام کروں توبوگ اعزاص کرتےہیں۔ اور اگریس اوروں کی رائے کے مطابق کام کروں تو بھی بوگ اعزامن 16,500 یا بی این رائے مطابق کام کروں کا یا اوروں کی رائے کے مطابق كام كرون كا وصفرى) ( بهذا توگ برجالت بین مجھ براعترامن کریں گے رنتیجہ) دیں اگرطلبہ قابل بین توامتحان ہے فائدہ بین - اور اگر طلبہ نالائت بین تو

امتحان سے فائرہ ہیں۔

يا طلبرقابل بسيانالائن بس

ر لهذا امتحان بے فائدہ ہیں۔

ا الرمج مرناب توعل ج كرنے كى كوئى فرورت نہيں اوراكر مجے تندرست بونا ہے تو بھی علاج کرنے کی کو ل فرورت نہیں۔ المي المحارات المات الموات الموات -(بنامجے علاج کرنے کی کوئی عزورت نہیں۔

自己的自己的自己的原则是自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的原则是自己的原则是自己的自己的原则是自己的自己的自己的自己的

p ...

اگرمیں آگے بڑھوں توموت لازی ہے۔ اور اگر میں پیچھے میٹوں تو (۱) کجی موت لازی ہے۔ ا يابس أك برصول كا يا يحصيهول كا -لرلمنامیرے لیے سرحالت میں موت لازی ہے۔ بادرے کہ سادہ اقرادی محصنلہ میں بروری ہے کہ کری کے ترطیبہ تعنیوں میں مقدم تو مختلف ہوں لیکن الی ایک ہی ہوں -اگر "الی ایک نہ ہوں گے تو نتیج مملیہ نہیں ہو سکے گا۔ مرکب اقراری معضلہ: - ایک مرکب افراری معضلہ وہ ہوتا ہے جس میں گری کے مقدموں کا صغری میں افرار کیا جاتا ہے اور تیجہ مفصلہ ہوتا ہے۔ مثلاً ا-ر اگرو، ب ب ترج، د ب اور اگرلی ب تون، و ب رکزی) إياو، ب بيال، مب رصغري (لهذایاج. دیمیان و م ونتی) مثالیے داگرتم سے بولوگے تودنیاناوامن نہی۔ ادراگئے تھوٹ بولوگے توخلانا رامن ہوگریا (۱) کم یانم اسیج بربوگے یا تھوٹ بوبوگے رصفری) (۱) کم یانم اسیج بربوگے یا تھوٹ بوبوگ رصفری) (بندایا دُنیا ناراعن مہوگی یا خوا ناراعن مرکا رہیجہ) ر اگر تھاری تابی قرآن کے مطابق بس تو فالتو ہیں -اور اگر تھاری رد) کیابی قرآن کے خلاف بی تو رُدی بین -رد) کی تنهاری کتابی قرآن کے مطابق بی یا قرآن کے خلاف میں -(بندایا تهاری کتابی فالتوبی یاژی بی

دکتے ہیں کر حضرت عراض نے بہت میں اسکندریہ کی لائبرری سے متعلق یر معضلہ بیش کرکے اس لائبرری کو حلادیا تھا۔ نیکن یہ بات تاریخی طور رفاط ر اگرایک لیڈراین رائے پرقائم رہے تو وہ ضدی ہوتا ہے۔اوراگر وہ اپنی رائے بدل نے تو وہ تلون مزاج ہوتا ہے۔ (لهذایا ایک لیدر ضدی پوتا ہے یا متون مزاج ہوتا ہے۔ اكرباد شاه يرجانا ہے كداس كر عاياكو تكيف دى ماتى ہے تووہ ظالم ہے۔ اور اگر وہ بر نہیں جاتا تو وہ اپنے فرض سے غافل ہے۔ (م) لم یاتو بادشاه برجانیا ہے کراس کر مایا کو تکلیف دی ماتی سے یا لالهذايا بادتناه ظالم ب يان فرض سے فاقل ہے۔ ر اگروه این علطی کوسمحتا سے تورا سے - اور اگروه این علعی کوئنیں (۵) کی سمجھانواحق ہے یا وہ اپنی غلطی کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ د اگرده کام کتا ہے توباس بوگا-اور اگرده کام بنیں کرتا توفیل موگا-ر یا ده کام کرتا ہے یا تنین کرتا کر لہذایا وہ یاس ہوگایا فیل ہوگا۔

رالرتم فادی کرو کے تو تم پر ذہر داریاں ہوں کی اوراکر تم کوارے ر مو کے تواکیلان محموس کرو کے۔ ا یا تم تاوی کرو کے یا گنوارے رہوگے۔ كر لهذا باتم بر ذم وارياں بوں كى ياتم اكيلاين محوس كروكے۔ یادرے کر مرکب اقراری معطالہ میں بیر حزوری ہے کہ کری سے ترطیم فضيون بن دولول مقدم اور دولون الى ايك دوس سے مخلف ہوں۔ اگر دونوں تالی ایک دوس سے مختلف نہ ہوں گے تو بیج تنفصلہ - 8 E & vis ساده انکاری معضلہ:-ایک ساده انکاری معضلہ وہ ہوتاہے جن بين كبرئ كے تا يوں كا صغرى بين انكاركيا جاتا ہے اور نتيج عليه توتا 1000年ではからいいからはいからりいからり المياج، د مني يال، م منين رصفرى) (لهذا لا، ب نهي رنتي) ١ اگرمين وقت ضائع كرون كا توفيل بوجاؤن كا- اگر مين وقت ضائع كروں كا تو نقضان أعطاوں كا دكري) (١١) م يا يلى فيل بنين بيون كا يا نقصان بنين الحقاد ل كار صوى) (لهذا بين وقت صائع نهين كرون كا زنتيجه)

راگریر کالج اچھاہے تواس کے پروفلیسرٹوش ہوں گے۔اگریکالج انجاہے تو اس کے طلبہ لائن ہوں گے۔ (۴) میاس کالج کے پروفیسرخوش نہیں یا اس کے طلبہ لائن نہیں۔ للذابر كالج الجانس-داكربارس بوتوس عضند ابوتاب - اكربارس بوز كرى كم بوق ب-رس کی اوس کھنٹو انہیں یاکری کم نہیں۔ (بنوا بارش نبس بونی یادر ہے کہ ساوہ انکاری معضلہ میں بر مزوری ہے کہ کری کے متر طبیہ قضیوں میں دونوں مقدم ایک ہی ہوں۔اگر دونوں مقدم ایک نہ ہوں گے تونيي محلم نهي موسك كا-مرکب انکاری معضلہ:- ایک مرکب انکاری معضلہ وہ ہوتا ہے حس میں کئری کے تاہوں کا صغری میں انکار کیا جاتا ہے اور تنیجہ تفصلہ الوناس - شلاء-دارد، ب ب قرح، د ب اوراگرل، م ب قون، و ب رکزی) إیاج، دنهیں یان، ونہیں رصفی ) ( bill b) e in 1 / 1 ( bill )

اگردہ امیرہ توغیبوں کی مدد کی استطاعت رکھتا ہے۔ اوراگر
وہ رحمدل ہے توغیبوں کے لیے ہمرردی رکھتا ہے۔
اوراگر
اوہ عزیبوں کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتایا وہ عزیبوں کے لیے ہمرددی
نہیں رکھتا یا دہ عزیبوں کے دیے ہمرددی

(لهذایا ده امیرنہیں یارحمدل نہیں۔
اگرتم وقت ضائع کروگے تو نیل ہو مبا وُگے۔اور اگرتم لاپروا ه

رموگے تو نقصان اکھا وُگے۔

رموگے تو نقصان اکھا وُگے۔

(ما)

(لهذایا تم وقت ضائع نہیں کروگے یا لاپرواہ نہیں رموگے

یا درہے کہ مرکب انہاری معضلہ ہیں یہ ضروری ہے کہ گری کے شرطیم

فضیوں ہیں دو نوں مقدم اور دونوں تالی ایک دوسرے سے مختف ہوں

قضیوں میں دونوں مقدم اور دونوں تالی ایک دوسرے سے مخلف ہوں۔ اگر دونوں مقدم ایک دوسرے سے مخلف مزہوں گئے تو نتیجہ شفصلہ مہیں موسکے گا۔

معضلد کے قواعد اللہ اللہ کے قواعد (RULES OF DILEMMA) معضلہ کے قواعد مندر ہو ذیل ہیں ا۔

۱- کبری دونشرطبه تفیوں برشتمل دنا جاہیے. ۲- صفری ایک مفدوں فرشتمل دنا چاہیے جس میں گری کے مفدوں کا افرار برونا جا ہے یا کبری کے نا بیوں کا انکار ہونا جاہیے۔ ۲- نتیجہ یا جملیہ ہونا جاہیے یا منفصلہ ہونا جا ہیے۔

٧ - كرى مين مقدون اورتاليون كا بالم تعلق صحح بونا جاسيد غلط ٥-صغری کے بدل آیں بی مائع ہونے جا بئیں۔ ٢- صغرى كے بدل جامع ہونے جائيں۔ بهلے بین قواعد صوری قواعب (Formal Rules) بن جمعفلہ کی صوری صحت (Formal Validity) سے نعلق رکھتے ہیں - بیکھلے تين واعد مادى قواعد مادى قواعد مادى قواعد السين ومعضله كى مادى عن (Material Validity) سے تعلق رکھتے ہیں۔ (FALLACIES OF DILEMMA) Discontinue اكرمعضله مندرجه بالاقواعدك مطابق بوتوصح بوتاب ليمعفلهامطور بر غلط ہی ہوتا ہے۔مغالطریا تومعضلہ کے کری میں یا یا جاتا ہے یا صغری میں۔ معضله کے کری میں یہ مغالط ہوسکتا ہے کہ جو تعلق مقدموں اور تا لیوں من بان كاكيا ہے وہ غلط ہو۔ شلا ،۔ د اگرطلبیمنی بن توامتحان سے فائدہ ہیں-اور اگرطلبہ کابل ہی تو بھی امتحان بے فائدہ بیں۔ يا طلبيعنتي بن يا كابل بن -( لمناامتان بے فائدہ بیں بہاں مقدموں اور تالیوں میں ہو تعلق بیان کیا گیاہے وہ صحیح نہیں۔ یہ کنا كاكرطلب محنتي مي توامتحان بي فائده بي ايك غلط بات ہے- اسى طرح يكناكر اكر طليم كان بن و امتان بے فائدہ بن ايك علط بات ہے۔

معضار کے صفری میں مفالطریہ ہوسکتاہے کہ:۔ ما) صغری میں مقدموں کا نکا کھیا جائے۔ دم) صغری میں الیوں کا اقرار كياجائے دس صغری كے بدل آيس بيں مانع مذ ہوں۔ دس صغری كے بدل عام طوررمعضلہ ہیں برمغالطہ یا یا جاتا ہے کرصغری کے بدل جامع نہیں ہوتے۔ مندرم ذیل معضلے ملا خطر ہول-دا) اکرمی طویل خط مکھوں تو اُن سے میرا دوست اُکنا جائے گا۔اوراکر المين مختصر خطو مكمون توميرا دوست نارا عن موكا-يامي طويل خط مكمون كايا مختصر خط مكمون كا-لهذا ميرا دوست أكنا عبائے كا يا نارا عن ہوكار اس ليے ميں بالكل (خطرنهای مکھوں کا) بهاں صغری میں ہو دو بدل پیش کے گئے ہیں وہ جامع نہیں۔ طول اور مخقرخطول کے علاوہ ابلے خطر بھی ہوسکتے ہیں جو نہ طویل ہوں اور نہ مخقر-رد) ١ اگر مجھے مرنا ہے تو علاج کی کوئی حزورت نہیں۔ اور اگر مجھے تندر المونات تو كى علاج كى كولى مزورت بنس-إلى محص مراب يا تندرست موناب -( لمذا مجمع علاج كى كوئى عزورت نبين -بیان صغری کے بدل جامع نہیں۔مرنے اور تندرست ہونے کے علاوه تيسرا ايك اورامكان كھي ہے يعني بماررسا -ر۳) اسی طرح اسکندر ہے کا برری کے متعلق ہومعضلہ بیان کیا جا چکا ہے آس میں صغریٰ کے بدل جاہے نہیں۔ قرآن کے مطابی اور قرآن کے خلاف کتابوں کے علاوہ ایسی کتابیں بھی ہوسکتی ہیں جونز قرآن کے مطابق ہوں اور نہ قرآن کے خلاف ہوں۔

رم) ایک مشہوریونانی فلسفی زنیو (Zeno) سنے ہوکت کے متعلق مندر جرذیل معصنلہ پیش کیا تھا۔

اگرایک بیم تر توکت کرے تو وہ یا تو اس جگہ پر توکت کرے گی جہاں کہ وہ ہے ۔ بیاس جگہ بر توکت کرے گی جہاں کہ وہ ہے ۔ بیاس جگہ بر توکت کرسے گی جہاں کہ وہ ہے۔ اور مذہبی اس جگہ بر توکت کر حکت کر سکتی ہے اور مذہبی اس جگہ بر توکت کر سکتی ہے بین سکتی ۔ یعنی سکتی ہے جہاں کہ وہ ہیں ۔ لہذا ایک چیز توکت کر ہی نہیں سکتی ۔ یعنی توکت ناممکن ہے ۔

اس معضد میں دوبدل بر ہیں را) وہ جگہ جہاں کہ ایک جزیدے۔ اور رہ)
وہ جگہ جہاں کر ایک جیز خہیں۔ ان دو جگھوں کے علاوہ ایک تمیسری جگہ
جی ہے جہاں ایک بجز حرکت کرسکتی ہے۔ یعنی ان دونوں جگہوں کے درمیا
حب ایک بچیز حرکت کر تی ہے تو اُس جگہ پر حرکت نہیں کرتی جہاں کہ وہ
ہیں ایک بچیز حرکت کرتی ہے تو اُس جگہ پر حرکت نہیں ملکہ اُس جگہ "سے"
جا اور رہ بی اُس جگہ پر حرکت کرتی ہے جہاں کہ وہ نہیں ملکہ اُس جگہ "سے "
جہاں کہ وہ ہے اُس جگہ تک "جہاں کہ وہ نہیں چرکت کرتی ہے۔
جہاں کہ وہ ہے اُس جگہ تیک "جہاں کہ وہ نہیں چرکت کرتی ہے۔
بہاں کہ وہ ہے اُس جگہ یہ بر مفالط موتا ہے کہ صفری کے بدل جامع

اگرصغری بیں گبری کے مقدموں کاذکارکیا جائے یا ابوں کا افرار کیا عبائے نومغا لطرصوری ہوگا۔ نیکن اگر کثری کے مقدموں اور تا لبوں بیں بانمی تعلق صحے مزہویا صغری سے بدل آبس میں مانع اور جامع نزہوں تو مغا لطہ مادی ہوگا۔ معصلہ بی عام طور بر مادی مغا لطہ ہی ہوتا ہے۔صوری مغالطہ مادی ہوگا۔ معصلہ بی عام طور بر مادی مغالطہ ہی ہوتا ہے۔صوری مغالطہ

نهيس بونا-

(REFUTATION OF A DILEMMA)

کسی معضد کے رقب مراد رہے کہ اُس معضد ہیں مغالطے دکھلائے حائیں۔ جیبا کہ ہم رہ دھ جے ہیں مغالط معضار کے گئری ہیں تھی ہوسکتا ہے اور صغری میں تھی ہوسکتا ہے کہ اُس کے مقدموں اور الیوں اور صغری میں تھی دہو۔ صغری میں مغالطہ ہر ہوسکتا ہے کہ اُس کے مقدموں کا انکا دکیا میں تعلق صبح دہو۔ صغری میں مغالطہ ہر ہوسکتا ہے کہ دا) مقدموں کا انکا دکیا مبات یہ یہ اُنے یہ دہوں اور رسا) بدل میں مائع دہوں اور رسا) بدل آپس میں مائع دہوں اور رسا) بدل آپس میں جامع دہوں۔

بین سے کوئی مغالط کیا بت کرنے کا طرافیہ بیہ ہے کہ اس میں مغدر مبالا مغالط و بین سے کوئی مغالط کیا جائے۔

معصند عام طورر صبح قسم کی ولیل بنیں ہوتا معصلہ کے ذریعے سے ہم اپنے سرلیت کے سامنے ایسے برل بیش کردیتے ہیں کراس کے لیے دونوں میں سے ہر بدل کا قبول کرنا ایک شکل بات ہوتی ہے۔ جب ایک شخص کومعصند کی مشکل در بیش ہوتو انگریزی زبان میں اسے ور میش ہوتو انگریزی زبان میں اسے To be on the

(Horns of a Dilemma یعنی م معصلہ کے سینگوں ہے ہونا"

اگریم کسی معفلہ کے کئری بین مغالط بکرطین تو اِسے معفلہ کوسینگوں اگریم کسی معفلہ کے کئری بین مغالط بکرطین تو اِسے معفلہ کوسینگوں سے بکرٹنا" (Taking a Dilemma by the Horns) کہتے ہیں۔

مرائی میں دو اشرطیبہ تضیے ہوتے ہیں۔ اگر بہم صرف ایک مشرطیبہ تضیے بی مغالط مخری میں تعلق کو خلط مغالط مخری بین تعلق کو خلط مغالط مکری تعلق کو خلط خاست کریں تواسے او معضلہ کو ایک میسینگ سے بجھانا"

(Taking a Dilemma by one Horn) کے میں اور اگر ہم دونوں شرطبه قصنیوں میں مفالطہ تمریمی بعنی دونوں مقدموں اور تا لیوں کے باہی تعلق کو فلط تابت کری تواسے معصلہ کو دونوں سینکوں سے בעלין (Taking a Dilemma by both Horns) ביין بعض وفعركرئ كے مرب ایک ہی شرطبہ قصنے میں مغالط ہوتا ہے اور لعین وفعركمرى كے دونوں مشرطبة فضيوں ميں مغالط موتا ہے۔ اگر کسی معضایے کہری میں مفالظہ نہویتی اس کے مقدموں اور مالیوں مين بوتعلق بيان كياكيا ب وه يح مولواس صورت مين مين معضله كي شغري كودكيفا جامي منزى ميں مياكم م باصحيك بين عام طور ريمفالطر ہوتا ہے کہ دولوں بدل جامع نہیں ہوتے۔ بھی ان کے علاوہ کولی تنبرا امكان بحى باتى بوتاب - اكريم كسى معضله كے صفرى ميں بير مفالطر د كھاديں (لین بروکھا دی کراس کے دو بدلوں کے علاوہ کوئی تبسراامکان ہے) (Escaping between the " الحاسم عضا المحاسم الم (Horns of a Dilemma کیتے ہیں۔ ہم نے اسکندریہ کی لائری كى ممال سے، طویل اور محقر خطوں كى مثال سے، مرنے اور تندرست ہونے کی مثال سے، زینو کی مثال سے کہ حرکت نا ممکن ہے، یہ واضح كرديا ہے كدان دلائل ميں دو برلوں كے علا وہ تينزا بدل كھى ممكن ہے يہ بعض د فعرصوری کے برل آبس میں مانع نہیں ہوتے ۔ مثلاً!۔ اكرمين دين رائے كے مطابق كام كروں تو لوگ الا الفن كرتے ہيں۔ اور اگریں اور وں کی لائے کے مطابق کام کون توجی وگ اعراض کرتے ہیں کامیں ابنی دائے کے مطابق کام کروں گایا اوروں کی دائے کے مطابق کام کرونگا۔ (لمذا لوگ ہر مالت میں مجھ پر اعترامن کریں گے۔ اس مثال میں صفری کے دو بدل ہیں دا) بامیری اپنی دائے رہا یا
اوروں کی مائے۔ اور بیر عزوری نہیں کریے بدل الم بس میں مانع ہوں کیونکہ
یہ ہوسکتا ہے کہ میری رائے اور اوروں کی رائے ایک ہی ہو۔ ایک اور
مثال طاحظہ ہو۔

اگروة ما برسے نوامیرے اور اگروہ تعلیم یا فتہ ہے توعقلمندے۔ کیا وہ تا برہے یا تعلیم یا فتہ ہے۔ البذایا وہ اممہ ہے یا وہ تعلیم یا فتہ ہے۔

الهذایا ده امیرسے با کوه تعلیم یافتہ ہے اس مثال میں بھی صغری کے بدل ایس میں مانع نہیں ۔ بر ضروری نہیں کہ تا جر سوناا ور تعلیم یا فتہ ہوتا دوعلی دہ چیزی ہوں ۔ ہم بر نہیں کہ سکتے کہ اگر ایک شخص تا جر ہے تو وہ تعلیم یا فتہ نہیں ۔ اور اگر ایک شخص تعلیم یا فتہ ہے تو وہ تا ہی نہیں ۔

حب کسی معفلہ میں صغریٰ کے برل آبس میں مانع نہ ہوں تو ہم یہ معالط ظاہر کرکے اُس معفلہ کو روکر سکتے ہیں۔ اِسے بھی معضلہ کے سینگوں میں سے بحنا ہے ہیں۔ بنانجر ہم دوطرح معضلہ کے سینگوں میں سے بی سکتے ہیں۔ (۱) یہ ظامر کرکے کہ صغریٰ کے بدل جامع نہیں اور (۱۷) یہ ظاہر

کرے کہ صفری کے بدل آہیں ہیں مانع نہیں۔ الغرض معصلہ کا رُدّ دوطرح ممکن ہے دن معصلہ کومینگوں سے پولونا اوردنا) معصلہ کے سینگوں میں سے بخیا۔

اور ردم معضلہ کو سینگوں سے برونے کا مطلب بہ ہے کہ کبری کے مقدموں ۔
اور تا بیوں کے ماہمی تعلق کو غلط تابت کیا جائے۔ اور معضلہ کے سینگوں میں سے بیجے کا مطلب بہ ہے کہ کبری کے مقدموں میں سے بیجے کا مطلب بہ ہے کہ مشخری کے بدلوں کے متعلق برظام کیا جائے ۔

كروه جامع اور مالع تنيل-(REBUTTAL OF A DILEMMA) معضله کی بازگشت (Counter-Dilemma) المعضل الك توالى معضل (Counter-Dilemma) يش كرناج كانتيجر بهل معضله ك نتيح كالط مومعضله كى بازكشت كهلانا س-میکن کسی محضله کی بازگشت در اصل اس معضله کارد نهین بهوتا - برمحص ایک بواب ہوتا ہے جوممکن ہے وقتی طور پر لیف کوجیب کرا دے۔ لیکن منطقی نقطة نظر ساس كى كولى الميت نهين موتى-معضله کی یا زکشت کا طرافقررے که :-دا) كرى كے تا ليوں كو آكس ميں بدل ديا جائے۔ بيني بيلے تالى كودوس مقدم کے ساتھ اور دوسرے تالی کو پہلے مقدم کے ساتھ ہوڑ دم) کرئ کے تا لیوں کی کیفیتت کوبدل ماجائے۔ رصغری ویساہی رہے گا) مثلا:-رارو، ب ترج، د ب- الدارك، م ب تون، وب-一一一一一一一一 (اندایاج، دےیان، وے۔ مازگشت، اگرو، ب ہے تون، و نہیں - ادراگرل، م ہے ترج، د نہیں۔ ياورب جيالي،م ب-لهزایان، و نس یاج، د نس ریاج، دنیں یا ن، ونیں)

ا اگر جها جر بخیر مفیدین توجی مل میں آئیں اس مل پر بار موں گے۔ اوراگرده مفیدین توجی مل سے آئیں آکس مل کونقصان أيا مها جر يومفيدس ما مفيدس-لنزایا دہ جن مک میں آئیں اس ملے ربار موں کے یا جی مک سے (المئن أس مك كونقصان موكا-دا گرجها بر عرمفید میں توجی ملک سے آئیں اس ملک کو کولی نقصان نهيں ہوگا۔ اور اگروہ مفيد ہيں توجي لک ميں آئيں اس ملک پر بارنہيں - 2 05 نا جها جر بخر مفیدین یا مفیدین لمذایا جس مل سے وہ آئیں اس ملک کوکوئی نقصان نہیں ہوگایا جن را ما میں وہ آئیں آس مل پر وہ بار نہیں ہوں گے۔ ، اگریس شادی کروں تو محصے ایک بوی کی دیکھ کھال کرنا بڑے گی-اور الرس شادى نركروں تومير ہے ياس ميرى ابن ديكھ كال كے ليے كون - By vin 18 8. یا می شادی کرون گایا نبیس کرون گا-الهنط الحقے ایک بوی ک و مکھ کرنا رطعے کی یا میرے یاس میری اپنی (وکھ کھال کے لیے کوئی ہوی ہمیں ہوگی۔

، اگریں شاری کروں تومیرے یاس میری اپنی دیکھ کھال کے لیے بیری ہوگی- اور اگرمیں شادی مزکروں گا تو مجھے کسی بیوی کی دیکھ کھال - 3 c 1 / vi الماين شادى دون كامانس كرون كا-اندایاتو ہے یاس ہری اپنی دیکھ بھال کے ہے ہوی ہوگی یا تھے ركسى بوى كى ديكھ كال نيس كرنا يائے كى-بازگشت محضد کی تین شهور مثالین عموماً درسی کتابوں میں کا بی اور دا) کے بی کر قدیم یونان میں ایک مال نے اپنے بیٹے کو کہ یاسی زندگی سے بازر کھے کے لیے بعضلہ میش کیا۔ الرتم سے کہو گے تولوگ تم سے نارامن ہوں گے۔ اور اگرتم سے نہیں کہو کے تو خداتم سے نامامن ہوگا۔ ایاتم سے کہو گے یا ہے نہیں کو گے۔ المندياتم سے وگ نادامن ہوں گے یا خدا نادامن جوگا اس لیے تم ساست بل حصرندلو-) معے نے اس معضلہ کی مندر حرف یا زکشت میش کی۔ ، اگریس سے کھوں کا تو فقرا مجھ سے نارا حق نہیں ہوگا۔ اور اگریس سے نہیں کوں کا تو ہوگ جھے اراح نہیں ہوں گے۔ الماين ع كون كا يج نين كون كا-المنا یا محصہ خوا نا دامن نہیں ہوگا یا وگ نا دامن نہیں ہوں گے ہاس لیے ( بیں عزور سیاست میں حصتہ تو آن گا ۔)

(4) قدیم یونان کے متبورترین سوفسطالے (Sophist) بیرطاغورس (Protagoras) کے پاس ایک نوجوان علم قانون بر مصفے کے لیے آیا۔ پرطنطان کی نیس کے متعلق استادا در شاگردہی بر معامدہ ہواکہ آدھی فيس توينشكي ا داكي حائے كى اور باقى أدھى فيس اس وقت إداكى حائے كى حب شاكرد فارع التحصيل بوكر عدالت مين اينا نهلا مقدم عيت كا-شاگردنے فارغ التحصیل ہو کر کوئی مقدم نہ لیا۔ اُستادنے بینجال کیاکہ شا کردباتی ماندہ آدھی فیس سے بینا حیاتیا ہے۔ جنا کیراس نے آدھی فيس كے ليے شاكر د بر عدالت بي مقدم دار كر ديا اور عدالت كو معاطب کرتے ہوئے بہا۔ اگریراس متفدے میں ہارگیا تواسے عدالت کے حکم کے مطابق میری فيس اداكرنا رطب كى - اور اگريراس مقدم ميں جيت كيا تواس مانے معابدے کے مطابق میری فیس اداکرنا پرطسے گی۔ ا بابراس مقدم بن بارے كا باسے كا بنایاب عدالت کے علمے مطابق میری فیس ادا کرنا بڑے کی بابار (معابرے کے مطابق میری فلیس اداکوا رہے گی۔ شاگردنے استاد کے معضلہ کے جواب میں مندر مد ذبل مازکشت میش کی اكرين اس مقدم من إركيا ترايف معامرے كے مطابی تھے فيس ادا نہیں کرنا رہے گی ۔ اور اگر میں اس مقدے میں جیت گیا تو مجھے مدا کے حکم کے مطالق فلیں ادا نہیں کرنا بڑے گی۔ كالمين اس تفرف بن ارون كاما جنتون كا -ابذا یا مجھے اپنے معاہدے کے مطابق فیس ادا نہیں کرنا ہوئے گی یا عدالت کے رکھی کے مطابق فیس ادا نہیں کرنا ہوئے گی یا عدالت کے رکھی کے مطابق فیس ادا نہیں کرنا ہوئے گی۔

رس) ایک دفعرایک محرمجونے ایک تورت کا بخیر کولا یا ۔ حب مورت نے موجوس اپنا بچهانگاتوموجون كهاتم تجعير تاؤكه مي تمهارا بير محصان والين دول كايانهين-اگر تها ما بواب درست بهوا تو بين تحصين مخ وایس دے دول کا - اس عورت نے اس ڈرسے کہ اگر میں نے برکہا کہ م برا بحر تھے دے دو کے تو یہ مرے بچے کو کھا کر مرب ہواب کو غلط تابت كريس كاير جواب دياكرتم ميا بحريجه عجه والين نهين دو كم اور مندرهم ، اكرمراجاب غلط ہے تو محصی برثابت كرنے كے ليے كر مراجواب غلط ہے میرا بھی والیں وے دنا جاسے - اور اگر مرا ہجاب ورست سے تو محصي ان وعرے كم طابق مرا بي والين ون وناعاب. نامرا جواب فلط بے یا درست ہے۔ یا تھیں میرے جواب کو خلط تابت کرنے کے لیے میرا بختر والی دے ونا (جاہے یا اپنے وعدسے کے مطابق میرا بختروایس وسے دینا جاہیے۔ مرجونے اس معفلہ کی بیازکشت بیش کی۔ راكر تنها را بواب علط ب تو تجفے اپنے وعدے كے مطابق تھا را بخروالي منیں دنیا جا ہے۔ اور اگر تھارا ہوا۔ درست ہے تو مجھے بہ تابت کرنے كے اے كر تھا ما جواب درست ہے بحة والي نہيں دینا جاہے۔ إلا تمارا بواب علط سے باورست ب لهذا یا تو تھے اپنے وعدے کے مطابق تمطارا بحتروالی نہیں دناما ا کھے ہا ان کرنے کے لیے کہ تھارا ہواب درست سے بخے والی نہیں

لوسط، - یادرے کر بازگشت مرف مرکب اقرادی معفلہ کی ہی ممکن ہوتی ہے۔ سادہ افرادی معضد میں کرئ کے دونوں تالی ایک بی ہوتے ہیں اس لیے ان كى علمي أيس من بدلى نبس ما سكتين اورانكارى معضله كى صورت مِن بازكشت كاطرلقراستعمال كرف سے مفالطرُ اقرادِ الى بيل سوالے. (ANALYSIS OF DILEMMA) معضلر کی محلیل يوكم معضا محض ووتخلوط مشرطبير فياسول كالمجوع مرتاب لهذا وتخلوط ترطمير قیاس ہی کے قرانین پر مبنی ہوتاہے ۔ بعنی مخلوط شرطبہ قیاس کی طرح اس می تعبى بهم يا تومقدم كا قرار كريسكته بين يا تالى كا نكار معضله كي صوري صحت كا انخصار اسی فاعدے مریم تاہے۔ ہم معفلہ کی تعلیل اس کے ابراء رہو کہ دو مخلوط شرطیبہ فیاسات ہوتے ہیں ہیں کرمے معفلہ کی صوری محت کور کھ سکتے ہیں۔ رساده اقراری معصله کی محلیل) دارد، ب تع د ج اورالل، م ب ترج ، د ب !! シーマックリン・ウリリ بيمعضلىمندرسرد ال دومخلوط نتر طرقابات كے دارے -

(مرك قوارى معضله كي تخليل) اگراف باست توج ، د ہے ۔ اور اگر ل ، م ہے تون ، وہے۔ إياد، ب الى م ال (لمنابع، دم یان، وم-يمعضل مندرم ذبل دو مخلوط مترطبيرقيا سبات كي بارب-الراد، ب ت ت د ب - زارل، م ب تون، وب - در الراد، م ب تون، وب - در الراد، م ب تون، وب در الراد، م ب تون، وب در المدان، وب (ساده انکاری معضلہ کی تحلیل) -一つしず中であっているが中でしていり إياع، ونيس ال، ونيس-( لنزال، بني -ير معصنك مندرم ذيل دو مخلوط شرطيه قياسات كي بارس. داكران ب توج، دب 一些でしずみしいりかっ

مركب نكارى معضاري عليل

داگراه، ب ب توج ، د ب - اوراگرل، م ب تون، وب - ایاج ، د نهیں یان ، و نهیں - ( بهزایا لا ، ب نهیں یال ، م نهیں -

ر معضار مندر مرزی دو مخلوط شرطبه قیاسات کے برابرہے۔ بیر معضار مندر مرزی دو مخلوط شرطبه قیاسات کے برابرہے۔

دار د اگراد، ب نے ترج ، د ہے۔ (۱) کم جے ، د نہیں۔

(بنال، بسیں۔

را در اگرل، م ہے ترن، وہے۔ رون دونہیں۔

المنال، م نين .

جانج معضا فی وطرفترطیہ قیاس ہی کی ایک مرکب شکل ہوتا ہے۔اس کے
اس کے صور بحصے مغالیطے (Formal Fallacies) مخارط سے رطبہ قیاس
کے قواعد کی شکست سے بیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کرہم رطبہ جکے ہیں معفلہ
یس عام طور پرھا دیمے مغالیطے (Material Fallacies) ہوستے ہیں ہو
گری میں تا بیوں اور مقدموں کے فلط باہی تعلق یا صغری کے بدلوں کے آئیس
ہیں مانع اور جامع مز ہونے کی وجہسے بیدا ہوتے ہیں۔

### مل شره شالین

سوالے: \_مندرم ذیل معضلوں کی با زکشت بیش کرو-(۱) اگراس کا مطلب وہی ہوتا ہے جودہ کہتاہے تو وہ شیطان ہے۔ اوراگر اس كامطل وه نهي بوتا بو ده كما سے تو ده حالاك سے - بائس كامطلب وسى بتوتام يع وه كتاب يا أس كامطلب وه نهيس متوتا جو وه كتاب لنا یا وہ شیطان ہے یا جالاک ہے۔ (٢) تمهيں يركنا ب نہيں لكھنى بيا ہے كيونكر اگر لوگ تمهارے ساتھ انفاق ركھتے میں تر الخیں اس کتاب کی خرورت نہیں اور اگر ہوگ تمارے ساتھ اتفاق نہیں رکھے تو وہ اس کتاب کورط صیں کے نہیں۔ رس، طلبه كو خواه وه ياس مول خواه فيل كبحى نوستى نهيس مل سكتى-كيونكم اكروه فیل ہوں تو اکفیں یاس ہونے کی خوشی نہیں ملتی اور اگروہ یاس ہوں تو أنذه امتحانوں سے سخات کی خوشی نہیں ملتی-جواب ، بازگشت ، ( اگراس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے تو وہ جالاک نہیں-اور اگراش كامطلب وه نبین بوتا جوده كه تا تووه شیطان نبین-یان کا مطلب وه بونامے جودہ کتا ہے یا اس کا مطلب وہ نہیں ہونا للذاياوه جالاك نهيں ياوه شيطان نهيں. رد) اس معضلہ کی منطقی شکل یہے۔

، اگر اوگ تهارے ساتھا تغاق رکھتے ہیں تواکھیں تمھاری کتاب کی عزورت نہیں۔ اور لوگ تھا رہے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے تو وہ المحارى كتاب كورد صين كے بنين-الوك تهارے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ لهذا يا دوگون كوتمهارى تمابى عزورت نهيل يا وه تمهارى تماب كو الرحين كين -(اس ليے تھيں يرتماب نہيں مکھنى جاہيے) الروك بيرے ما تقد اتفاق ركھتے بي تروه بيرى كتاب كور طعيں كے۔ اور اگراوگ میرے ساتھ انفاق نہیں رکھتے توالحنیں میری تناب الى عزورت ہے۔ لهذا يا وك برى تناب كويد صين كے يا الحنين برى تناب كى عزون (ای کے میں فزوریہ کتاب مکھوں گا) رس) اس معضلہ کی منطقی شکل یہ ہے۔ والرطارفيل مون توالخيس ياس بونے كى نوشى عالى نبيں بوتى-اور الرطلبياس بول تواكفين أئنده المتحانون سے نجات كى خوشى - 35 vis de إباطلبرفيل موتے بيں يا ياس-لهذا يا طلير ياس مون كي توشي على نبيس موتى يا الحيس آئنده (امتحانوں سے نجات کی خوش عال نہیں ہوتی -

بازگشت ا

اگرطلبرلی موں توانفیں آئندہ امتحانوں سے نجات کی خوشی مال ہوتی ۔ سے۔ اور اگر طلبہ پاس ہوں تو انھیں پاس ہونے کی نوشی مال ہوتی ہے۔ یا طلبہ فیل ہوتے ہیں بایس.

لهذا يا طلبركوائنده المتحانون سے نجات كى نوشى طاصل سوتى سے يا الحفيں

ریاس ہونے کی خوشی عال ہولی ہے۔ سوال ،- ایک ایسا معضلہ بناؤ جس کا نتیجہ یہ ہوکہ" نصیحت کرنا ہے فائدہ ،

اوراس كى بازگشت بىش كرد-

جواب :- اگرتم کسی کو وہ کام کرنے کی نصیحت کر وہ و وہ کرنا جاہتا ہے تو تہاری
نصیحت کی صرورت نہیں ہوتی - اور اگرتم کسی کو وہ کام کرنے کی
نصیحت کر دہو وہ نہیں کرنا جا ہتا تو تھاری نصیحت رائیگاں جاتی ہے۔

ابنا کم کسی کو وہ کام کرنے کی نصیحت کرو گے ہو وہ نہیں کرنا چا ہتا ہے یا تم

کسی کو وہ کام کرنے کی نصیحت کرو گے ہو وہ نہیں کرنا چا ہتا 
لہذا یا تھاری نصیحت کی صرورت نہیں ہوتی یا تھا ری نصیحت

رائیگاں جاتی ہے راس لیے نصیحت کرنا ہے فائدہ ہے

بازکشت:-

اگرمیں کسی کو وہ کام کرنے کی نصیحت کروں جو وہ کرنا چاہتا ہے تو میری نصیحت کروں جو وہ کہ نا چاہتا ہے تو میری خود وہ کام کرنے کی نصیحت کروں جو وہ نہیں کرنا جا ہتا تو میری نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔

یا میں کسی کو وہ کام کرنے کی نصیحت کروں گا ہو وہ کرنا چاہتا ہے یا میں کسی کو وہ کام کرنے کی نصیحت کروں گا ہو وہ نہیں کرنا چاہتا۔

کام کرنے کی نصیحت کروں گا ہو وہ نہیں کرنا چاہتا۔

(ہذا یا میری نصیحت رائیگاں نہیں جاتی یا میری نصیحت کی حزورت ہوتی ہے راسینے میں حت کولیے فائدہ نہیں)

سوال: - ايسمعضا با دري ينتيج بول در وكون يرحكوت نبيل كي ما سكتي" اور" سزام فالدُه مع" ال كى بازگشند كھى بيش كرو-جواب والربوكون برطاقت سے حكومت كى جائے تو ده باعى بوجاتے بى-اوراگران بوعل سے حکومت کی جائے تو وہ لا پرواہ ہوجاتے ہیں۔ لى يا دركون يرطاقت سي حكومت كى جاتى سے عقل سے -المذا بالوك باعي بوحات بن يالا برواه بوحات بن - ا (راس بے دوگوں رحکومت بنیں کی جاملتی) بازگشت،-اگر لوگوں برطاقت سے حکومت کی جائے تو وہ لا برواہ نہیں ہوتے - اور اگران رعقل سے حکومت کی جائے تووہ باغی نہیں ہوتے۔ را) کیا در کوں رطاقت سے حکومت کی جاتی سے یا عقل سے۔ لمنايالوگ لارواه نہيں موتے يا باعی نہيں ہوتے۔ (داس لیے دوں رحاوت کی جا سی ہے) راكروك الجيون تومزا كاعزورت بنين بوقى-اوراكرلوك رئے موں تومزا کا کوئی از نہیں مونا۔ یا در اچھیں یارتے۔ الهذا ما سزاكي عزورت نهيل موتى يا سزاكا كوني الرنهيل بوتا -(راس بے سزایے فائرہ ہے۔)

بازگشت: اگروگ انجے ہوں توسے اکا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر ہوگ بُرے ہوں تو منزاکی مزورت ہوتی ہے۔ ایا لوگ انچے ہیں یا بُرسے: اہذا یا منزاکا اثر ہوتا ہے یا منزاکی مزورت ہوتی ہے۔ (داس سے منزا ہے فائدہ نہیں ۔۔ ببيسواں بانب

مغايط

(FALLACIES)

(MEANING OF FALLACY) williams

بعفن وفعدا يكاسنندلال ويمضنه بين صحح معلوم وتياس ليكن دراصل صحے نہیں ہوتا۔ اس میں منطق کے کسی اصول کی خلاف ورزی یا تی جاتی ہے ہو تیاں سرسری نظرسے و کھائی نہیں دینی اور ورسے دیکھنے پر نظر آتی ہے۔ایسے غلط استدلال كومغانط كبتے بيں بينالخير مغانطراس استدلال كو كيتے بيں جوديكھنے میں صحیح نظرائے ما حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ یہ ایک ایساا ستدلال موتاہے ہو ظاہری طور ہرصحے نظر آنے کی وجہ سے ہمیں وهو کا وے سکتا ہے۔ یونکم تعالطے استدلال کی غلطیاں ہوتے ہیں لہذا وہ ان قوا عد کی خلاف ورزی سے بیا ہوتے میں جن برصیح استدلال کا انتحصار ہوتا ہے۔ ان معالطو کا ذکر مختلف ملہوں ر اس كتاب من موجكام - مثلاً تعرليت كم مغالط رتنگ تعرلين ، وسیع تعربین، دوری تعربین، مبھی تعربین، سبی تعربین) نقسیم کے مغالطے رسی تقسیم، وسیح نقسیم، خلط ملط تقسیم، تحلیل طبعی، ما بعدالطبیعاتی تخزيه) استناج بريي كے مغالطے و غلط استناج بري نسبتي، غلط عكس، غلط عدل افعاس كے مفالطے رمغالطم مدود ارابعر، مفالطر مبہم صراوسط، مبہم صداكبر، مبهم مداصغر، مغالطة عمل ناجائز صداكبرومد اصغر، دوسالبقضيول

كامغالطه، دو بجزئه تضيون كامغالطه، مغالطيّ انكارِمقدم، مغالطيّ اقرارتالي ، مغالطيّ اقرارتالي ، مغالطيّ اقرارِ بدل، غلط معضله

اس باب بین ہم کچھ مزید مغالطوں کا ذکر کریں گے۔
مغالط دانت طور پر بھی کیا جاسکتا ہے اور نادانت طور پر بھی اولانزکر
صورت میں مغالطہ کو مغالطہ نادانست (Paralogism) کتے ہیں۔
اور تو خرا لذکر صورت میں مغالطہ کو مغالطہ کا دانست میا سنفسط ہو اور تو خرا لذکر صورت میں مغالطہ کو مغالطہ نا دانست وہ مغالطہ ہوتا ہے جس میں خود مغالطہ کو اپنے مغالطہ کا علم مزہو۔ اور مفسطہ وہ مغالطہ بوتا ہے جس میں خود مغالطہ جان ہو جھ کر کسی کو وصو کا دینے کی نیت سے کما جائے۔
منطق کے نقطہ نظر سے بالکل ہے سود ہے۔ خواہ ایک مغالط دانستہ طور پر وہ ہر صورت مغالطہ ہے اور منطق کے مغالطہ ہی کیا جائے۔
کیا جائے یا دانستہ طور پر وہ ہر صورت مغالطہ ہے اور منطق کے مغالطہ ہی

مغانطوں کے بڑھنے کافائرہ

(THE VALUE OF THE STUDY OF FALLACIES)

بعض منطقبوں کا برخیال ہے کہ متعالطوں کا علیحدہ بیان بالکی غیرمزوری ہے۔
وہ کتے بیں کہ منطق کا کام بیب صحح استدلال کے اصول بتاناہے نہ کہ غلط الله لا کے اصول بتاناہیں کہ ہم
کے امکانات۔ اُن کے زویک جی طرح ریافنی کا کام بیبی بر بتانا نہیں کہ ہم
حساب میں کیا کیا غلطاں کرسکتے ہیں اُسی طرح منطق کا کام بیبی بر بتانا نہیں کہ
سم استدلال میں کیا کیا غلطیاں کرسکتے ہیں۔ علاوہ بریں بر بھی کہاجا تا ہے کہ جب

مسم نے منطق کے اصول را مصلے اور وہ غلطباں سمجھ لیں ہوان اصولوں کی خلاف وزری سے پیدا ہوتی ہیں تو پھر مغالطوں کے علامدہ بیان کی عزور

ما في تهيس رمتي .

لیکن برنظربر درست نہیں منا عطوں کے رفضے کا سے بڑا فائرہ بے كراس طرح مهم ان سے نے علتے ہیں :مفالطوں سے بدرلید تقابل بیں محالال كا علم عال بونا ہے۔ اگر آپ كستحف كے سامنے ايك اليى وليل بيش كري بوأسي علط معلوم ديني بهوا ورائس وكعلائين كر غلطي كهال ب تواس واضح طور رمعلوم موجائے كاكر صحح استدلال كے ليے كيا مترا كطين - بعض او قات ميں ايك دنيل غلط معلوم ويتى ہے ليكن بم برنہيں دكھلا سكتے كراس بن غلطى كياب - كسى وليل ك متعلق محض يرمعلوم بموناكر وه غلط ب كافى نهيس - بيل يرتعي معلوم مونا جاسے كروه كيول اوركهال غلط ہے - سم ميشرغلطي كاتجزير كراجات ين تاكه بين بيه معلوم موكه وه كس طرح بيدا بهويي - اگرايسا مر بهوليني اگريم محفي بي ديم ميسكين كرايك دليل غلطب اوريدنه ديم ميسكين كروه كيون غلط اوركي غلطب توسم غلطی کو دور نہیں کرسکتے۔ اگر چرمخا لطوں کی مختلف قسموں اور ان کے اصطلای ناموں سے وا تغیت علی کرلیا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم چرکھی کسی مغالطمیں متلانهیں ہوں کے میکن بھر بھی اس کا آنا فائدہ حزورہے کر ہم معالطہ تو فوراً بھان سكيں گے اور اس طرح اس سے نے سكيں گے - بقول جزرف (Joseph) الركسي آدي كي توجر ايك راك كي ايس سرون كي طرف مبذول كرائي جائے جن كا أس يبلي علم منه موتو بعد مين وه أوى ان مرون كو فوراً بيجان في اسى طرح اگر اس کی توج کمی کھانے کی ایک ایسی جمک یا کمی بصور کی ایک ایسی الی لکری طون منزول كرائي مبائے جس كا أسے بيلے علم نه ہو تو بعد ميں وہ اسے كہمى نظر اندانہ

نہیں کرسکے گا۔ بہی حال مفالطوں کا ہے۔ اگر سم مختلف مفالطوں کی سکاوں سے واقعت ہوں گے تو ہارے لیے آن مغالطوں سے بینا آسان ہوگا۔ لمذامغالطوں کا مطالعہ ہارے لئے عملی طوریہ نمایت مفیدہے۔ مغالطول کی قسمان:-مغالطوں کی مختلف قسموں کی تستی کخش تقسیم بہت شکل ہے۔ غلطی کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتے۔ اس کی شکلی ہے شمار اور امکانات ان گنت بوسكتے بیں۔ یو نکر غلطیاں ان گنت طریقوں سے کی جاسکتی ہی لہندان کی ممل تقسم نامكن ہے۔ علاوہ بریں ایک ہی غلطی بیک وقت مغالطوں کے مختلف عنوانوں کے سخت شماری جا ملتی ہے۔ تاہم مغالطوں کی ایک روایتی (Traditional) تقسم وتاریخی اظرے خاص اہمیت رکھتی ہے ارسطو کے زمانے سے جلی آرہی ہے۔ اگر جدارسطو کی تقسیم نقائض سے یاک نہیں لیکن کھر کھی یہ ویکر تقسیموں سے بہت بہترے - ارسطوسے بعد کے نطقیوں نے یا تو ارسطوی کی تقسیم کو موٹ نوٹ کرمٹن کردیا ہے یا ارسطو کے بخوزکردہ ناموں کی بجائے نئے نام الارسطوی ماموں کو نئے مطلب وسے وسے ہیں۔ نیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ مفاقطوں کے تعلق ہو کھھ آج کا کہا گیا ہے وہ ارسطول دی ہوئی فہرست میں کسی نزکسی شکل میں موجودہے لہذا ہا اسے کے معالطوں کی تقسیم کے سلسلے بین ارسطوی وی ہوئی قدیم اورروایتی تقسیم سے انخواف کرنا چندان مفیدیز ہوگا۔ ارسطو کے نزویک ایک غلط استدلال یا توانفاظ (Language) کے لیاظ سے غلط موتا ہے یا فکر (Thought) کے لحاظ سے بیائی أس نے معالطوں کو دوگروہوں میں تقبیم کیا ہے۔ اوّل وہ معالطے جو

الفاظ کی وہرسے بیا ہوتے ہیں لعنی لفظی مغالطے (Fallacies due) (to Language دوم وه مغالطے بوفکر کی وجرسے بدا ہوتے بس بعن فكرى مغالط (Fallacies due to Thought) لفظی مغالطول کی مندر صرف لی مناس بی -ا- معالطرً الفاظر ومعنى (Fallacy of Equivocation) (Fallacy of Amphiboly) مخالطبرا بهام (Fallacy of Amphiboly) الم. مفالطة تركيب (Fallacy of Composition) ام معالطير مخوريه (Fallacy of Division) معالطير مخوريه (Fallacy of Accent) الطرناكد (Fallacy of Accent) (Fallacy of Figure of Speech) بعنا الطرائشيد (Fallacy of Figure of Speech) فكرى مغالطول كى مندر جرذ بل فسيس بين-ر (Fallacy of Accident) مر المراكان (Fallacy of Secundum Quid) معالطر شنے وگر (Fallacy of Ignoratio Elenchi) به معالطم أنحصا بمقدم منهجه (مصاوره على المطلوب) (Fallacy of Petitio Principii) ۵-مغالط علت (Non-Causa Pro-Causa or Fallacy of False Cause)

(Fallacy of Consequent) کا ای المیناکل (Fallacy of Consequent)

ے۔ مغالطہ سوالات مرکب (Fallacy of Many Questions) ۔ مغالطہ سوالات مرکب (Fallacy of Many Questions) اب ہم إن تمام مغالطوں کا علیمہ مطابعہ کوئے ہیں۔ رلفظی مغالطے)

دا) مغالطم الفاظ دومعتی به بیمغالط اس میں بیدا ہونا ہے حب کر ایک لفظ دیا حدی کسی استدلال یا قیاس میں مختلف معانی میں انتقال کیا جائے۔ مغالطم میں معانی میں استدلال یا قیاس میں مختلف معانی میں انتقال کیا جائے۔ مغالطم میں مداوسط، مغالطم میں مداوسط، مغالطم میں مداوسط، مغالطم میں منالیں ہیں۔ مغالطم المفاظر دومعنی ہی کی مثالیں ہیں۔

رد) مغالطرًا بهام :- برمغالطه اس صورت بن بدا بوتا ب جبرایا فقرسے یا جملے کے ایک سے زیادہ معنی اخذ موسکتے ہوں -مغالطرا بهام اور مغالطيرا نفاط وومعى مين فرق حرف يرس كرمغالطيرا الفاظ وومعنى كسي ايك لفظر کے ذومعی ہونے کی وج سے بدا ہوتا ہے اورمغا لطرا بہام کسی درے فقرے یا جھے کے ذومعی ہونے کی وجہسے بدا ہوتا ہے۔ مثلاً " روکومنت طانے دو" م لط کان لطی " د بخرہ و بخرہ ووٹرہ فقرے ہیں " " روکوست جانے دو" کا بمطلب جی ہوسکتا ہے کہ روکو، من جانے دو-اور بر بھی ہوسکتا ہے کہ روکومت ، جانے دو- اسی طرح " لاکانہ لاکئی " کے تین مطلب ہوسکتے ہیں دا، لوکا، نہ لاکی رم ) لاکانہ اولی وم) نہ لاکانہ لرکھی۔ عام طوررمغالطرًا بهام كسى فقري بن الفاظ كى غلط ترتيب سے بيدا ہوتا ہے۔ مثلاً " كم ہوكیا كما ایک فوجی ا ضركا جس كا دم كئ ہوئی هی" "ایک پیانوفروخت کرتی سے ایک عورت جس کی ٹانگیں ساگوان کی ہیں "
تحریکیا گیا زید کی یا دمیں ہو مارا گیا تھا جنگ میں اس کے بھال کے ہا تھوں " 44.

"اس ہوئی میں عارصنی اور شقل طور پر شرفا بے لیے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے "

بعصن اوفات فقرول ببن اسم ضمير (Relative Pronoun) كوب اختياطي سے استعمال كرنے سے بھي مفالطرًا بهام بيلا ہوجاتا ہے۔

مندرج ذيل شال الاحظم بو-

"أس كابيان ير تفاكراس كا تحبكر المتوقية البحرت كے معاملہ برموا - بنيا بخي اس نے اُس كو كھے سے بكر اور وہ گر رائي ، جب وہ اُ تھ كر كھر لمى بر أن تو اُس نے اور هراد هركوئ البسى بچيز و محوفات نے کہ وہ مارسکے ۔ اس بر اُس نے اُس كے كلے بے ديكھاجس سے كہ وہ مارسکے ۔ اس بر اُس نے اُس كے كلے برایک مكا ما لا اور گربر اُس اور مركئي ۔ بعض اوقات كمسى مركب فقر سے بين موضوع اور محمول كو خلط ملاكر بعض اوقات كمسى مركب فقر سے بين موضوع اور محمول كو خلط ملاكر وسنے سے كھى مغالطر ابہام بيلا ہوجا تاہے ۔ مثلاً سونا اور لو ہا قيمتى اور كار آبر و دھانيں بيں۔

مر بهرسان مزاحبرا ورطنز برجملوں میں عام طور پر بہی مفالطه پایاجا تا ہے۔ میں بیان استفادہ میں استفادہ میں مام طور پر بہی مفالطہ پایاجا تا ہے۔

مندرج ذبل مثال الاحظم و-

مسنائي" ميا مُل اسنا وُل اسنا وُل کيا ؟ "نهيل ميرامطلب يه اي انهيل ميرامطلب يه اي انهي الي الهول اي يقيناً اين انگليوں سے محسوس کرنا ہول ؟ يقيناً اين انگليوں سے محسوس کرنا ہول ي "نهيں نهيں ميرامطلب يه اين انگليوں سے محسوس کرنا ہول ي "نهيں نهيں ۽ "واپ نے بہلے ہے کہ اَپ اُرس طرح ياتے بيل ؟ "واپ نے بہلے ميرکون نهيں کہا - بيں سنے ميھی يہ ويکھا منين م إن اُنده اگر کھی ميں محمولي تواپ کو بنا ميل کا کرميں اينے اَپ کو کس طرح پانا ہوں"

رس مغالطہ ترکیب: برمغالطہ اس صورت میں سیاہ وتا ہے جبکہ ہم ہدکہ برکہ بین کر جو بات ایک جماعت کے افرادیا ابن اکے متعلق علیمہ علیمہ ورست ہے۔ بالفاظر کی متعلق بھی درست ہے۔ بالفاظر کی صدی جہزئی استعمال سے گئی استعمال کی طرف جانا مغالطہ ترکیب کہلاتا ہے۔ مثلاً اگرہم یہ کہیں کہ مثلث کے تمام نداویے دو فائموں سے کم ہوتے ہیں راور تمام نداویوں سے ہمارا مطلب بینوں نراویے علیمہ علیمہ وں) لہذا مثلث کے تمام نداویے کہوئی طور بر بھی دو قائموں سے کم ہوں گئو یہ مثلث کے تمام نداویے ویکہ تا کہ جوئی معالم میں اور کا منا سے ہم کا میں کے تو یہ مغالطہ ترکیب ہوگا مفالطہ ترکیب ہے۔ اگر کوئی مفالطہ ترکیب ہے۔ اگر کوئی مفالے ہوگا مغالطہ ترکیب ہے۔ اگر کوئی شخص یوں استدلال کرے کہ:۔

تبین اور دوطاق اور حفت ہیں۔ ایا پنج تین اور دو ہے۔ کی ایا کیج طاق اور حفت ہے۔ کی ایا کیج طاق اور حفت ہے۔

تواس کے استدلال ہیں مغالطہ ترکسیب ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تین اور دوطاق اور جفت بیں آو تین اور دوعالمخدہ علی ہے جاتے ہیں۔ لیکن نتیجے ہیں ہیں اور دو ربعنی یا بخی اکتھے لیے گئے ہیں۔ اور ہر عزوری نہیں کہ جو بات بین اور دو کے متعلق علی ہ علی ہ درست ہے وہی بات بین اور دو کے متعلق علی ہ علی ہ درست ہو۔ اسی طرح جب ایک دو کے متعلق حبکہ وہ اکتھے لئے جائیں درست ہو۔ اسی طرح جب ایک فضو کو شخص یوں استدلال کرتاہے کم ہے کہ جہ کہ ہیں یہ جیزیا فلاں بیز خریدسکتا ہوں المتدلال کرتاہے کم ہے اور فلاں چیز خریدسکتا ہوں تو بھیزا اور وہ بھیزا ور فلاں چیز خریدسکتا ہوں تو اس کے استدلال میں مغالطہ ترکیب یا یا جاتا ہے۔ یہ کہنا تھی مغالطہ ترکیب اس کے استدلال میں مغالطہ ترکیب یا یا جاتا ہے۔ یہ کہنا تھی مغالطہ ترکیب

ے کر ہونکہ زید اچھاہے اور کھلاڑی ہے لہذاوہ اچھا کھلاڑی ہے۔مندرم

وبل استدلال لما حظر بول-بوكمدايك شخص كى مجهد دائين درست بين لنلاش كانمام رائين درست میں - بونکر ایک سیابی چھ فٹ لمباہے لہذا ایک کمپنی جس میں سوسیابی ہیں چید سوفط لمبی ہے۔ یونکراٹیم (Atom) دیکھنے نہیں جا سکتے اور مادی چیزیں الیموں کی بنی ہوئی میں لہذا ماری جزی دیمجی نہیں جاسکتیں۔ جزیمہ یانی کے قطرے ایک چھوٹی جیز ہوتے ہیں اور سمندریانی کے قطرے ہوتا ہے لہذا سندرایک جھوتی جز ہوتا ہے۔ بچ نکر ہم ایک فرد کے سامنے بولنے میں کوئی محجك محسوس نهين كرنے اور أدبيوں كا جماعتا محض افراد ہى كا مجموعہ ہوتا ہے لهذا ہمیں اومیوں کے جھٹے کے سامنے بولنے میں کوئی تھے کے محسوس نہیں كرنى جاسي - يرتمام شالين مغالطية تركيب كى شالين بين -ایک تماشر د کھلانے والے نے یہ اعلان کرنے کے بعد کہ دونوں جنسوں کے بخ ں کو تما شرمفت مکھلاما سے گاب کہ کربخ ں کے بے ملے لینا مزوری كردياكم كوني بي وونون مبنسون كانهين وونون مبنسون سے يہلے اس كى مراد دونول جنسين على على على مقين اور بعنرين دونول منسين الهي - بينانجربهال هي مغالطةِ تركيب پايا جاتا ہے۔ مغالطةِ تركيب ايسے الفاظ مثلاً اتمام الدولون اور وغيره دعيره سے جو برزى اور كلى طور براستعمال موسكتے ہيں بيدا

رمم) مغالظر نجربر برمغالطر بجربه مغالطر تركيب سے الٹ ہوتا ہے۔ برمغالطہ اس صورت بیں بیدا ہوتا ہے جبہ ہم یہ کہیں کہ جوبات ایک کل جات کے متعلق درست ہے وہی بات اُس جماعت کے تمام افراد یا اجزاد کے متعلق على متعلق على والفرواً فرداً بهي درست ہے۔ بانفاظ ديكركسي عد كے كلي اتعال سے جنی استعمال کی طوف جانا مغاطر بجزیہ کملاتا ہے۔ مثلاً اگریم برکمیں کہ مثلت مے تمام زاویے دوقائوں کے برابہوتے ہیں راور تمام زاویوں سے ہماراسطلب تینوں زاویے جموعی طوریر ہوں) لہذا مثلث کے تمام زاویے على معلى وقاموں كے بدار ہوتے بين تو باطوع تجزير ہوكا - اسى طرح یہ کناکہ ہے کہ کا کیے کا تمام سٹا ف مجموعی طور پر ایک لاکھے کے مزا دینے ہے تی میں تھا لہذا کا ہے سطان کے تمام تمبر فرداً فرداً تھی اس رو کے کے سزا دینے کے تن بیں تھے مفاطر میزیہ ہے۔ اِسی طرح برکہنا كريج مكر ايك عليم تمام ملك كے ليے مجموعى طورير مفيدسے لهذا وہ سكيم ملك کے علی مالی مرور کے لیے علی مفیدسے یا یہ کہنا کہ یونکہ ایک شہر محموعی طورر فیط زدہ ہے لہذا اس شہرکے تمام افراد علی مالی می فیط زدہ ين مغالط؛ تجزيه بوكا. الركون شخص يون استدلال كرد د.

> ریایج طاق ہے۔ اسین اور دویا پنج ہیں۔ کر لہذا تین اور دوطاق ہیں۔

تواس کے استدلال میں مغالط ہے ہے ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بالج طاق ہے تو بالج مجموعی طور پر بیا جاتا ہے میکن نتیجے میں بالج ربعنی تین اور کو کے سطے لیے گئے ہیں۔ اور بہ ضروری نہیں کہ جو بات بالج کے متعلق مجموعی طور پر ورست ہو وہی بات پانچ کے فرواً فرواً محقول کے متعلق بھی درست ہو۔ اسی طرح حب ایک کنجو کس بول استدلال کرتا ہے کرج مکمئیں اس چیزاور اس چیز اور فلاں بھیزیر فرج نہیں کرسکتا لہذا تمیں اس بھیزیا اس

جيزيا فلاں چيز رفرج نہيں كرسكتا تواس كے استدلال ميں مفالطير تجزيه يا يا جاناتے۔ بالفاظ دیگراس کا استدلال میرے کہ جزیکہ وہ تمام جیزوں میرخرچ انبیں کرساتا لہذا وہ کسی چزر کھی فرج نہیں کرسکتا۔ برکہنا تھی مغالظ متجزیہ ہے كريج مكرزيدا جيا كھلاڑى ہے لہذا وہ اجھا بھی ہے اور كھلاڑى بھی ہے -مندرج في المتندلال ملاحظهول-بونكرا بك سخص كى رائيس مجموعي طوريه درست بوتى بين لهذا اس كى بر دائے درست ہوتی ہے۔ یونکر ایک رجمنٹ مجموعی طورر ولرہے لہذا اس رجنے کا ہرسیای وبرہے۔ ہونکہ برجماعت مجموعی طورر شورکردی سے لہذا اس جماعت کا سرطالب علم شورکر رہا ہے۔ ہو مکہ میری جمانی محت مجموعی طوررا بھی ہے لہذا میرے بھی کے مرصے کی صحت اجھی۔ بونکداس جنگل میں تمام درخنت مجموعی طور پر کھنا ساب رکھتے ہیں لہذا اس جنگل کا ہردرخت گفنا سایرد کھتا ہے۔ بچو نکہ مجھے شیکسیز کے ڈرانے یادیس لہذا مجھے شیکسیر کے ہر درامے کی ہرسطریادہے۔ بیتمام شالیں مفالطہ تجزیری شالیں ہیں ۔جب ہم کسی شخص کوکسی کام سے بازر کھنا جاہتے ہیں تواکثر یوں استدلال کرتے ہیں كالرسجى يركام كرنا فروع كروي تواس كے تناعج الجے نہيں ہوں كے لهذاكى المختصر مغالطين تركيب اور مغالطير تجزيد ايك دوسرے كے الف بيل -مغالط ازكيب اس صورت بن بدا بوناب حبكم استدلال بن البي حزن بو فرداً فرداً ما على على على ما من المحمى المجوى طورير لى حاليس-اور مغالطر بخزيراس مورت من بدا بوتا ب حبدا مندلال من البي حزي بتضي الحضااور مجموعي طور بيناجاب فرداً فرداً لي حائي مفالطراركيب

كى طرح مغالطي تخريد على ايسے الفاظ مثلاً تمام 'دونوں اور وغيره وينره سے ہو بڑنی اور کل طور ریانتہال ہوسکتے ہیں بدا ہوتاہے۔ ره) مغالطیناکید:-کسی فقرے کے کسی لفظیر غلط زور دے دینے سے اس فقرے کا صبحے مطلب عمر نواتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہو مغالط بیدا بوتا ہے اسے معالطر تاكيد كيتے ہيں۔ معالطر تاكيد كي ذيال ملاحظر ہو۔ ايك وفعرايك باب في الني بيون سے كماكه كھوڑسے برزين ڈالى دو- اور بیٹوں نے آس پرزین ڈال دی-اِس طرح اس حکم کولیجے کہ" تخصیں اپنے بڑوسی کے خلاف محبول شہادت نہیں دینی جا ہے "اس فقرے یں لفظر" تمھیں" يا" اينے" يا" بروس" يا" خلات " يا" جمول " بر زورد سے دينے سے فقرے کا مطلب تبدیل ہوتا جائے گا۔ كسى فقرت كو بولتے وقت مم ايك نفظيركسى اشارے سے يا بلندا واز سے زور دے سکتے ہیں - ای طرح کسی فقرے کو لکھتے وقت ہم ایک لفظ ا كوخطكنيده كركے اى يرزوروسے سكتے ہیں۔ الركسى ففرسے ميں كسى اليے لفظ إر زور بزواجائے جس يرزورونيا جاہے تو تھی مغالطہ تاکید بدا ہوجاتا ہے۔ اس طرح اگرکسی فقرے کو آس كسان وساق سے علني و كما حائے تواس فقرے كا اصل مطلب مالكل وت بوجاتا م اور أس طرح بحى مفالطر تاكيرسدا بوجاتا م. (٤) مغالط شيه :- بن سالفاظ ديكي من الم جي يوت میں لیکن باخاظ مفہوم یا مطلب وہ ایک دوسرے سے مخلف ہوتے ہیں۔ اگر بم يه كهين كر جو نكمه دوالفاظ ديكھنے ميں ايك جيسے ہيں يا اُن كامصدرايك ہي ہے لہذا آن کامطلب بھی ایک ہی ہے توبرمغالط انشبہ ہوگا-شلاتفق

اورشفقت ،مشق اورمشقت ، بساط اور بساطی ،معمول اورمعولی ، دنیا اور دنیا دار وغیره و بخیره ایسے الفاظ بین جو دیکھنے بین ایک جیسے بین لیکن ان کے مطلب با سکل مختلف بین - مندر صبر ذیل استدلال ملا حظر سول - بیخ نکمہ ہم وُرثیا بین رہنے ہیں لہذا مم وُنیا دار ہیں - بیخ نکمہ وہ بساطی ہے لہذا وہ بساط در کھتا ہے - بیخ نکمہ وہ این اور بین جیر ہے - بیخ نکمہ وہ کمت فروس جے لہذا وہ بینچر ہے - بیخ نکمہ وہ افیون بیچیا ہے لہذا وہ وہ بین کمت فروس ہے - بیخ نکمہ سود ایک بُری جیز ہے لہذا ہر سود مند رہیز رہی ہے - بیخ نکم وہ افیون بیچیا ہے لہذا وہ افیون ہی ہے - بیخ نکم سود ایک بُری جیز ہے لہذا ہر سود مند رہیز رہی ہے - بیخ نکم مثالین مغالطہ تشبیہ کی مثالین ہیں ۔

ہم نے ان مغا نطوں کا مطا نے کرلیا ہے ہج الفاظ کی وجرسے بیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو کے زمانے ہیں ان مغالطوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی لیکن اس کے کالفظی مناظرہ بازی کے کم ہو بوبانے کی وجہسے نفظی مغالطوں کی وہ بہلی سی اہمیت نہیں دہی۔ لیکن ایج بھی نفظی بختیں عدالتوں میں اکثر دیکھنے ہیں آتی ہیں۔ وکلا وجب گوا ہوں بر جرح کرتے ہیں تو وہ الخیس عام طور پر نفظی مغالطوں میں کو میں اس کی کوشش کرتے ہیں ،

## زفرى مغايطي.

 طرح اگر دو اسنیا و آپس میں بلیا ظِر عوار صن مشابعوں تو بیر عزوری نہیں کہ وہ صنوری صفات بیں تھی مشابہ ہوگی ۔ مغالطہ عرض اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ دو اسنیا و آپس میں کچھ باتوں مین مختلف یا مشابہ بیں اہذا وہ منام باتوں میں مختلف یا مشابہ بیں ۔ مثلاً اگر ہم یوں استدلال کریں کر چونکہ ہم وہ نہیں ہو جو بئیں اور ئیں انسان ہوں اہذا تم انسان نہیں ہو تو یہ مغالطہ عرض ہوگا ۔ اِس طرح مندرجہ ذیل استدلال میں بھی مغالطہ عرض مناطعہ عرض ما ماجاتا ہے۔

المحين حيوان كهنا سيح كهنا ہے -المحين كدها كهنا تحين حيوان كهنا ہے -( المنا تحيين كدها كهنا سيح كهنا ہے -

ارسطوف مغالطیر عون کی یہ مثال دی ہے۔ تھی تعداد میں تعوار اس استدلال
ہے۔ بھتیں چھرے، لہذا چھتیں تعداد میں تقور اہے۔ اس استدلال
میں یہ غلطی ہے کہ بھتیں کے بھر گروپ ہوں (Group) بنا کہ بھتیں کو بھر کہا
گیا ہے۔ اگر تھی گروپ تقور ہے گروپ ہوں تو اس سے یہ بھی نہیں نہاتا
کہ بھتیں بھی محقور ہے ہیں۔ بھتیں کے بھر گروپوں اور بھر میں واقعی یہ شاہب ہے کہ دو نوں بھریں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بچو نعدا دمیں محقور اس محالے ورب میں اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بچو نعدا دمیں محقور اس محالے تعداد میں محقور اس محالے ورب کے اس طرح بر کہنا کہ بیانی مالئے ہے اور برف میں محقور اہم مخالطر عرض ہوگا۔ اس طرح بر کہنا کہ بیانی مالئے ہے اور برف میں وود دھ بچوں کے لیے مغیر ہے اور برف میں وود دھ بچوں کے لیے مغیر ہے اور برف میں وود دھ بچوں کے لیے مغیر ہے اور بھر اس محالے بیانی مالئے ہے اور برف میں وود دھر بے ایک مغیر ہے اور بھر اس محالے بیانی مخالطر عرض ہوگا۔ بیانی سے برف ہونا اور دود دھر کے لیے مغیر ہے مخالطر عرض ہوگا۔ بیانی سے برف ہونا اور دود دھر کے لیے دہی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کے لیے برف ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کی کے بے دہی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کے لیے مغیر ہے دہی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کے ایک میں ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کے لیے دہی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کی کے بیے دہی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کے لیے دہی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کی کے بیانی کی کھروں ہے دور کے بیانی کی کھروں ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کی کھروں ہونی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کی کھروں ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کی کھروں ہونی ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کھروں ہونی ہونا ایک عرض ہونا ایک عرض ہونا ایک عرض ہونا ایک عرض ہے اور بیانی کھروں ہونی ہونا ایک عرض ہونا ایک عرض ہونا ایک عرض ہونا ایک عرض ہونا ایک میانی ہونا ایک کو بیانی کی کھروں ہونے ہونا ایک کو بیانی ہونا ایک کو بیانی کھروں ہونا ایک کو بیانی کی کھروں ہونا ایک کو بیانی کھروں ہونا ایک کو بیانی کو بیانی کو بیانی کو بیانی کو بیانی کی کھروں ہونا ایک کی کو بیانی کی کھروں کی کو بیانی کو بیانی کو بیانی کو بیانی کو بیا

اگریج یا نی مائع ہوتا ہے اور دود صریح آل کے لیے مفید ہوتا ہے تا ہم اس سے
یہ نتیجہ بہتین نکانا کہ اس لیے برون تھی مائع ہے اور دہی تھی بچن کے لیے
مفید سے ۔
مفید سے ۔

ری) مغالطیر نشرگی دیگر ، مغالطه نشرکی دیگر کی مندر میرویل تین صورتیں ہیں۔

دلی عام قاعدسے سے خاص حالت کے متعلی نتیجرا خدکرنا۔
یہ مغالطہ اس صورت ہیں پیدا ہوتا ہے جبکہ ہم یہ کہ ہیں کہ جوبات عام حالت میں دیعی بطور ایک عام قاعدہ ورست ہے وہ ایک خاص حالت میں دیست ہوگی۔ با تفاظِ دیگر اگرایک عام قاعدے کی بنا پر ایک خاص حالت حالت کے متعلق حکم لگایا جائے یونی ایک عام قاعدے کی بنا پر ایک فاص حالت میا اللہ خاص حالت میں ایک عام قاعدے کا ایک فاص حالت براطلاق کیا جائے تو یہ منعالطہ لازم آتا ہے۔

مناليس

دن، ہو کر ہر خص کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا سی ہے لہذا ایک بجسٹریٹ کرو معرالت میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں سی بجائب ہے۔

رزن ابک اُد می کو اہجازت ہے کہ وہ اپنی پھرسے ہو جا ہے کرسے - لہذا تم اگر جا ہموتو اپنے عیال کرسکتے ہو کیونکہ تھا دا بیٹی ہموری اپنی ہمرہ کو افزان ہو تو اگر دسکتے ہو کیونکہ تھا دا بیٹی ہموری کو ازن ہو تو اور تا نون ہر قرار دہنے جا ہٹیں لمذا ہر سیاسی تحریک کو کوسختی سے دبانا چاہیے .

کوسختی سے دبانا جا ہیے ۔

رزن ہو نکہ رشر اب ایک ممنوع ہمیز سے لمذا ڈاکٹروں کو جا ہیے کہ دہ مراجیوں ایک منوع ہمیز سے لمذا ڈاکٹروں کو جا ہیے کہ دہ مراجیوں

کے لیے شراب تجوزد کری ۔ رنا کسی کو تکلیف دیناایک بڑی بات ہے . اور ہونکہ ڈاکٹر ارلیش کرتے وقت مربض كوتكليف ويت بن لهذا فاكراك الى بات كرت بن -رنا) بلان کے مدے نیکی کرنی جاہیے- اس کے استادوں کو جاہیے کہ وہ لڑکوں كى شرادتوں يا تھيں مزاد سنے كى بجائے انعام دیں۔ (vii) مَل رَنااك رُم س- لهذا حنگ مى بعر تى نبس سوناما سے -(viii) ہے تک مبلیسی میں کسی مرد کرنا ایک نیک کام سے بنا ایک جور کو اولیس كالرات سے جوانا ایک باک كام ہے۔ رب، خاص حالت سے عام قاعدے کے متعلق نتیجہ افذکرزا۔ يرمغالطما س صورت مي سياموتا سے جكہ ہم يكس كر جوبات ايك خاص حالت میں درست سے وہ عام حالت میں بھی ریعنی بطور ایک عام قاعده محى درست بولى - بالفاظر ولكر اكر الك خاص حالت كى بن يرايك عام قاعدے كے متعلق علم لكايا جائے تويد مفاطر لازم أتا ہے. الركوني بات ايك فاص حالت من يا أيك فاص شرط كے تحت درست ہوتوبر فنروری نہیں کروہ بات عام حالت میں یا بغیراس سرط کے بھی درست

مثالیس دن بچ کمر بمیاری کی حالت میں شراب کے استعمال کی ممانعت نهیں ہوتی لمذا

شراب كے استعمال كى عام اجازت ہونى چاہيے۔ (ناز) پونکرجموریت انگستان می کامیاب ب انداجموریت برطان کے بے بہزن نظام حکوت ہے۔ (أنان بيونكربمياري كي مالت مين ورزش نقصان ده بهوتي ب لهذاورزش کبھی نہیں کرنی جا ہیے۔ (iv) بچ نکدمریض کے سامنے اس کی بماری کے متعلن جھوٹ بونا ایک برال نہیں لہذا محوث اولنا ایک اجھا فعل ہے۔ زن) چونکر ہے گئے عبیک مانگنے والوں کو نیرات دینا جائز نہیں لہذاکسی كى مدورنا جازىنىي -(vi) پج مکم ڈاکٹروں کومرلینوں کے ایکشن کرنے ہیں چر بھیا ڈکرنے کی اجازت بوتى ب لمذافراكم جن يهابي اين عاقوا ستعال كرسكتين -(vii) ہے مکہ مارشل لاد میں فرجوں کو گولی جلانے کی اجازیت ہوتی ہے لہذا فرجوں کو برحق ہے کہ جس کو جا ہیں گو کی سے اردیں -وج ایک خاص حالت سے کسی دوسری خاص حالت کے تعلق (ARGUING FROM ONE SPECIAL CASE TO-1) is !

ANOTHER SPECIAL CASE

یر مفالطہ اُس صورت میں بیدا ہوتا ہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ جوبات ایک فاص مالت میں ورست ہے وہی بات ایک ووہری خاص مالت میں ورست ہوگا۔ ایک فیص مالت کی بابدکسی دوسری میں بھی درست ہوگی۔ بالفاظہ دیگر اگر ایک خاص حالت کی بابدکسی دوسری فاص مالت کے بالکوئی فوسری فاص مالت کے متعلق مکم لگایا جائے توہ مِغالطہ لازم آتا ہے۔ اگر کوئی بات ایک فاص مالت میں یا ایک فاص شرط کے بخت درست ہو تو ہی

عزوری نہیں کہ وہ بات کسی اور حالت میں یاکسی اور ترط کے بخت بھی

## مثالين

دن چونکرشراب اِس بیمادی میں مفید ہے لہذا شراب اُس بیادی میں بھی

(ii) پونکه طلبه کوسکودوں میں جمانی سزا دی جاتی ہے بندا طلبہ کو کا لجوں میں ج

جمانی منزدین چاہیے۔ (iii) پونکرجهوریت انگلتان میں کامیاب سے لندا جمہودیت پاکتان

مل على كامياب بولى-

(iv) اگروہ اس کام کے کرنے میں سی بجانب ہے تو میں جی اس کام کے کرنے ٠٠٠٠ المان بول-

(٧) اگرایک مجرم کواس برم کے بے دومال کی مزادی گئے ہے تو دومرے مجرم کوهی ای جرم کے بینے دوسال کی بمزادین جاہیے۔ عرصنی مفالطر شن دیگری مندرجہ ذیل تین شکلیں ہیں۔

(۱) ایک عام قاعدے سے ایک خاص حالت کے متعلق نیسی افزانا۔ (۲) ایک خاص حالت سے ایک عام قاعدے کے متعلق نتیجہ افتد کنا . (۳) ایک خاص حالت سے ایک دور مری خاص حالت کے متعلق

نتبحه اخذكرنا.

(١٧) معالطير بليجر بورتعلى: - يرمغاطم صحح ترديد كي لاعلى كيمورت ب بدا ہوتا ہے۔ اگر ہیں کس بات یا دعو سے کی تردید کرنا مقصور ہوتو ہیں

اكس بات يا دعوسے كاالٹ بعنى نقيض ابت كرنا جاہيے ۔ ليكن اگر ہم كولي " اور بات نابت كردي تواس كايرمطاب بهوكاكه بين صحيح ترديد كم متعلق لأعلى ہے ویسے تو ہرمغالطے میں برلاعلمی یانی جاتی ہے کہ ہم کس بات کی تر دید کررہے ہیں ياكس بات كرتابت كررہے بي - مكن دكرمغاطوں ميں اور غلطياں ہوتی بيں-مغا بطر تنبح غير متعلق مين مكن ہے كه استدلال تودرست ہوليكن اس مين علطی یہ ہوتی سے کرنتیجہ ہوکہ تابت کیا جاتا ہے اُس بات کی زوید نہیں کرناجس كا دعوى كياكيا بو-بالفاط دنگرمغالطيز نتيجير يؤمتعلن بي وه نتيج نابت نهيس کیا جاتا ہو کرتا بت کرنا جاہیے۔ اسی لیے اسے تیج و متعلق کہتے ہیں۔ بیخالطر ہمارے روزمرہ کے مماحنوں اور مناظروں میں اکٹرو میصے میں آتاہے۔ یونکمہ مباحثوں میں بحث کرنے والے موصوع بحث کو چھوٹ کر اِ دھوا دھو کی باتیں كرنا شروع كرديت بن لهذا برمقرد كواين تقرير شروع كرنے سے پہلے سامعين ا در سرزب مخالف کی یا دو دانی کے لیے یہ بتانا رائے کا کہ موضوع زر بحب فال ہے۔مغالط نتیجہ فیرمتعلق دونوں طرح لینی سولیت کے کسی دعوے کی ترویدیا ابطال میں اور اپنے کسی و توسے کو صبح نابت کرنے میں یا یاجا سکتا ہے۔ کسی ایسی بات كوتابت كرنا جس كا انكارى مذكيا كيا بوياكس ابسي بات كى ترديد كرنا جس كا د موی می به کیا گیا ہوا سی مغالطے کی مثالیں ہیں۔ مونوالذکرصورت سے محصٰ مغالطري بيدانهي بوتا بلكه طبيعت عجى منغض بوتى ب كيونكم اس صورت میں ترلیب کی طرف ایک ایسی بات منسوب کی جاتی ہے ہو کہ اس نے کہی ہی نبين اور حي كا وه قائل نهين-

جنائي مغالطر نتيج ابغير متعلق وه مغالطر مؤنائ حص بين نتيج كامو صنوع بحث سے كوئى نغلق نہيں ہوتا - اس مغالطے ميں مطلوبہ نتيجے كو تو نظرانداز کیا جاتاہے اور ایک فیر متعلق نتیج کو تا بت کیا جاتاہے۔ مثال کے طور ہہ اگر ایک وکیل استخارہ ہیں کہ جو نکے بیخرم میں کا طرم ریست، کیا کیا ہے ایک نہایت ہی سنگیں ہوم ہے لہذا طرزم کو عبر تناک مزا دینی جا ہے تو یہ مغالطہ نتیج ہو خیر متعلق ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک وکیل صفائی ایک طن م کو ہے کہ کہ اس کے فید موجائے سے اس کا کنبر تباہ ہوجائے گاتو یہ بھی مغالطہ نتیجہ بور متعلق ہوگا۔ اگر ایک طبیب اپنی دواکو مفید تا بت کرنے کے لیے یہ کے کہ یہ برخی مشکل سے تیار موتی ہے تو یہ مغالطہ نتیجہ فیر متعلق ہوگا۔ اس طرح مغربی تہذیب کو کہا تا ہت کرنے کے لیے اگر کوئی منالطہ نتیجہ نور بھی مغالطہ نتیجہ ہوئی منالطہ نتیجہ نور بھی مغالطہ نتیجہ بوری ممالک کی تہذیب ہے تور بھی مغالطہ نتیجہ بوری ممالک کی تہذیب ہے تور بھی مغالطہ نتیجہ بورمنعلق ہوگا۔

معالط وتيم عير متعلق مندر موديل مخلف صورتوں ميں يا يا جاتا ہے۔

(I) ولیل رحم الطونتی و قدم ہے جس میں کسی شخص کے متعلق و قدم ہے جس میں کسی شخص کے متعلق و تیم ہے جس میں کسی شخص کے متعلق میں است کو سے یہ تا بت کیا جاتا ہے کہ اُس کی حالت قابل رحم ہے۔ اگر ایک طالب علم جس پر کمرہ استحان میں نقل کرنے کا صحب ہونگران سے بر کے کہ اگر اُس کو کمرہ استحان سے نکال دیا گیا تواس کی رشدگی تباہ ہوجائے گی تویدلیل رحم ہوگی ۔ جب سقراط پر مقدمہ جولایا گیا تھا توسقوالم سے یہ کہ اگر اُس کی بیوی اور بھے عدالت میں حاصر ہو کر جے لے کے سامنے گریہ زاری اور رحم کی در خواست کریں تو اُسے دہا کہ دییل رحم کی بجائے مجھے دولیل ایسا کرنے سے انسان کر دیا ۔ اُس نے بر کہا کہ دلیل رحم کی بجائے مجھے دولیل دین جا ہے کہ کہ کے دولیل وین جا ہے کہ کہ کے دولیل وین جا ہے کہ کے دولیل وین جا ہے کہ کہ کہ کہ دولیل وین جا ہے کہ کہ کے دولیل وین جا ہے کہ کہ کہ دولیل ویسے کہ ہیں ہے گیاہ موں ۔

HOMINEM) ولل سخصيت (II) دلیل سخصت مغالطرز تلیجار غیرمتعلق کی دهم ہے جس میں کسی رعوے کو علط تابت كرنے كى بجائے أس شخص كى شخصيت برحس نے وہ وعو لے كما بوحمله كما حاتا سے-الفاظ وكر ولل شخصيت من توصوع زير بحث کو چھوڑا کر اور بیف کی شخصیت پر بختہ جینی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور براگر کسی شخص ریوری کا شبر کیا گیا ہے تواکس کا یہ کہنا دلیل شخصیت ہوگی كمتنفيت فودايك دفعروى كيرم بي مزاعل كريكاب-الر كولى الم بى لے كسى قانون ميں كوئى تبديلى تخوركرسے تواس كے خلاف يہ ولیل شخصیت ہو کی کروہ اس تبریل کے بخور کرنے کے بلے موزوں سخفی ہی اس طرح المح کے خلاف یہ کہنا کر جس بات بروہ تودعمل برانہیں اس بات کے متعلق وہ اور وں کو کیسے نصیحت کرسکتا ہے انحر دمیاں فضیحت وڈرال رالعبیعت ۔ لین ہو تورشیقے کے گھروں میں رہتے ہیں الحنیں اوروں برتھ نہیں کھینگنے جا ہٹیں ولیل شخصیت ہوگی - اگر ہارے کسی کام کے خلاف كوني اعراص كياجائے توسم بحائے برتابت كرنے كے كرسمارا وہ كام ور ہے اکثر اوقات برکتے ہیں ہماراوہ کام ایک ایساکام ہے جومعترین خود كرتا ہے۔ ايك شخص آب كونونتم ريست كتا ہے اور آب بجائے يہ ا بن كرف كرأب كے عقائد عقل مبنى بى اور آب تو تم رين تهیں اس محض کو جواب میں برکہتے ہی کہ " تم تو تم رسی کے خلاف باتیں كيتے ہو۔ تم جس نے فودایت با ذوہر تعویذ با ندھ د کھاسے ؟ اس جواب پر درگ اس تنخص رہنے لگ بڑیں کے لیکن آپ کا پر ہواب کوئی معقول ولیل نہیں ہے۔ جب ایک وکیل کو کسی کمزورمقدمے کی سروی کرنا برط تی

ہے تو وہ اپنے مؤکل کی بات کوئی بجانب ثابت کرنے کی بجائے فران مخالف کے وکیل کو کوسنا شروع کردتیا ہے۔ مندر مرزیل مثال ملافظہ میں۔

وكيل صفائ إس قالين كى فروخت كے سلسلے ميں كوئى تے ريو ہو دہنيں۔ مرعى - كيا أب حب ايك دوئى فريدتے ہيں تواہنے ياس كوئى تخريہ

وکیل صفائی ۔ لیکن آپ روٹی کو فرش رہی تو ہنیں بھیاتے ۔ مدعی ۔ اسی طرح آپ قالین بھی تو نہیں کھاتے ۔ اس قیم کے جواب سے آپ فریق منا لفٹ کو لا جواب توکر سکتے ہیں لیکن ایسے ولائل منطقی لحاظ سے کوئی ولائل نہیں ہونے ۔ جیا بخر ولیل شخصیت محصن ایک " دندان شکی" جواب ہوتا ہے ہو تو لیف کوجیب تو کواسکتا ہے

مگراہنے اندر معقولیت نہیں دکھتا۔ مناظرہ بازی یا عاضر جوابی کے فن میں اس طرح اپنے توشی تو موتا ہے اس طرح اپنے تولیت پہنچ مل کرنا ہما دیسے لیے یا عیث توشی تو موتا ہے

میکن جهان مقصد سیانی کی تلامش موولهان حوایت کی شخصیت بریمنه جیبی کرنا یعنی دلیل شخصیت بیش کرنا بالکل کوئی اسمیت نهین رکھتا .

(ARGUMENTUM AD POPULUM) وليل جذبات (III)

دلیل جذبات مغالطر نتیجر فیرمتعلق کی وہ قسم ہے حس میں سامعین کے مخدبات کو الیل کی جاتی ہے۔ اگر کا رہے جذبات کو مشتعل کیا بلائے توہم مسئلہ زیر بجث پر کھنڈے ول سے فورنہ بن کرسکتے اور اس طرح صبیحے نتیجے مسئلہ زیر بجث پر کھنڈے ول سے فورنہ بن کرسکتے اور اس طرح صبیحے نتیجے پر نہیں بہنچ سکتے ۔ پبلک سیکروں اور سیاسی مقرروں کے با کھر میں ولیل مذبات ایک موثرا ورکارگر متبھیا دم واس سے وہ عوام انباس کی انکھوں میں ایک موثرا ورکارگر متبھیا دم واس سے وہ عوام انباس کی انکھوں میں

وصول ڈال سکتے ہیں۔مندرجہ ذیل مثال ملاحظہ ہو۔
" او امنظلوم مزدورو اتم کب کہ خواب نزگرش میں سوئے رہوگے ؟ تم کب کک کب تک ظالم معروایہ داروں کو اپنے متقوق اُزادی کچلنے دوگے ؟ تم کب کک اپنے مجبوکے ، میں سات ہیں دیکھتے دہوگے ؟ کہ کہ اپنے مجبوکے ، پیاستے اور شکتے بچوں کو اِس منظلومی کی حالت ہیں دیکھتے دہوگے ؟ کہا تھا اسے اندرخون نہیں ہے ؟ کہا تھا دسے نون میں بوکش نہیں ہے ؟ انگھو اِ اِن محلات کو اگل لگا دو۔ اُ کھٹو اِ اِن کا رضا لوں کو حبلا دوسے اُ محتوران کی میال دوسے اُ محتوران کی میال میں موسلامی کے اُسلامی میں میں میں کہا تھے کہیں ہوگا بھے کہیں ۔ ورشو و را مذہبین ہوگا بھے کہیں ۔ ورشو و را مذہبین ہوگا بھے کہیں ۔ ورشو و را مذہبین میں میں میں کی جیل کسیا "

(IV) دلیل احترام معا بطر نتیج غیر متعلق کی وہ قیم ہے جس میں معقول ولیل بیش و لیل بیش کرنے کی بجائے کسی شخصیت یا کتاب وغیرہ کا سح الم بیش کیا جا تاہے۔ ہم سب اتنے ڈر دو کے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی شخصیت یا کتاب کے میں کہ ہمیں کسی بڑی شخصیت یا کتاب کے میں کہ ہمیں کسی بڑی شخصیت یا کتاب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناب کے دو افع ہموئے ہیں کہ ہمیں کسی بڑی شخصیت یا کتاب کے مناب کے مناب کے دو کرنگا ہے۔

## مثالين

(i) یہ بات دانا ڈن کا قول ہے۔ لہذا اس بات کو اننا جاہیے۔

(ii) مغربی تہذیب کو اختیار کرنا کل کی تہذیب کو صدیوں کی تہذیب پرترجے دینا

(iii) مغربی تہذیب کو اختیار کرنا کل کی تہذیب کو صدیوں کی تہذیب پرترجے دینا

(iii) نظریوار تنقا صرور درست ہوگا کیونکہ پرڈارون (Darwin) ایسی

شخصیت نے دیا ہے۔

(iv) یہ نیا قانون کیسے درست ہوسکتا ہے ؟ ہمارے قدیم قوانین اس کی اجاز

الله المبين ويت. (۷) تم بنت برستی کو کیسے بُرا کہ سکتے ہو ؟ کیاتم اپنے آبا و اجدادسے زیادہ عقلمند ہو؟

(iv) علامی کوئی بری بر بہتیں کیونکرارسطواس کے بی بین تھا۔ (eiv) میں رطیبوں کو تعلیم نہیں دبنی جا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ رط کیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔

ARGUMENTUM AD IGNORANTIUM) وليل لأعلى (٧)

ديل لاعلمى مغالطر نتيجر غير متعلق كى وه قسم ہے جس ميں سريف كى لاعلمى كا فائدہ آکھایا جاتا ہے۔ بہت سے وگ اپنے کسی وعوے کودرست اب کرنے کی بلئے اپنے ولین سے برکتے ہی کرتم ہمارے وعوے کو خلط تابت کرو-اور اگران کا حرایت ان کے دیوے کو غلط ثابت نرک سے تووہ برسمجھتے ہی کدان کا رعوى درست تابت بوكيا - ان كابراكسندلال دووجوه كى بنايرغلطب-اقل یو کداگر ایک مشخص کونی دعوی کرے تواسے جاہیے کہ وہ نود ابنے دعوے کو درست نابت کرے مزکم اپنے ولیت سے یہ کھے کہ تم اسے غلط ثابت كرو- دوسرے يركداكركولى بات غلط ثابت من موسكے تواس سے سي نتجر نہیں نکا کہ وہ بات ورست ثابت مولئی ہے۔ اگر میں برکھوں کرزمین کوایک بیل اینے سینگوں برا تھاتے ہوئے سے اور آب میری اس بات کو غلط ثابت مز كر سكين تواس سے بينتي نهيں نكاناكم بربات كرزين كوايك بل اسنے سینگوں یہ اٹھائے ہوئے سے درست تا بت ہوگئ-اسی طرح اگرس برکوں کرم علم جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں زمین کامرکزے اور أب میری بات کوغلط تابت نه کرسکس تواس کا به مطلب بنین کدمیری بات درست ثابت ہوگئی ہے اور یہ حکہ واقعی زبین کا مرکز ہے۔ ایک درت بات وہ بات ہیں ہوتی ہو غلط ثابت نہوسکے ملکہ وہ جو درست ثابت ہوسکے۔ چنائخچ اگر ہم اپنے کسی دعوے کو درست ثابت کرنے کی بجائے اپنے ہولیف کو اسے غلط ثابت کرنے کے لیے کہیں اور اُس کے غلط ثابت نہ کرسکنے کو اپنے دعوے کے درست ثابت ہونے کی دلیل سمجھیں تو دیم خالط زبل لاعلی مدیکہ

اگر کوئی بات ہماری تجھ میں نہ اسٹے اور ہم اُسے محض اس لیے رُد کردیں کر وہ ہماری سمجھ میں نہیں اُنی تو رہی مفالط و ولیل لاعلمی ہوگا۔ کسی بات کا محض اس لیے انکار کرنا کہ وہ ہما ری سمجھ میں نہیں اُنی درست نہیں ہوتا۔ یہ کمنا ایک فلطی ہے کہ جو نکوہم یہ نہیں جانتے کریہ بات یو ل کیسے ہے لہذا یہ بات یو ل کیسے ہے لہذا یہ بات یو ل نہیں ہوسکتی یسیام (Siam) کا ایک بادشاہ ہو نکہ یہ نہیں جانتا گفاکہ یا نی کبھی اتنا کھاکہ یا نی کبھی اتنا کھوس بن سکتا ہے کہ اُس رِ یا کھی جبل سکیں۔ کسی بات کے متعلق لاعلمی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بات ناممکن ہے

(VI) وليل حمر في (VI) وليل حمر في ARGUMENTUM AD BACULUM) وليل حمر في معالط ونتيج وغرمنعلن في وه قسم سے حس مل كسى ديوے كومعقوا

وبیل سے نابت کرنے کی بجائے جمان طاقت سے نابت کرنے کی گوشن کی جاتی ہے۔ اگر کولی شخص اپنے تولیت کا سرکھوڑ دسے نوبدائس کی طاقت کا نبوت نو صرورہے لیکن اس کی معقولیت کا نبوت نہیں یہ بیاسی اور خرببی معاطلت میں اکثر دلیل حربی سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ لیکن کسی پیٹمبریا دلفاد مر یا سائنس دان کوشمید کر دینے سے بی کام لیا جاتا ہے۔ لیکن کسی پیٹمبریا دلفاد مر اس سے محص بہ ثابت ہوتا ہے کہ اُس کے مخالفین اُس سے زیا دہ طاقتور کھنے۔ دلیل حربی عموماً نامعقول اُ دمیوں کا محربہ ہوتی ہے۔ اسے وہی خص استعمال کرتا ہے۔ اسے وہی خص استعمال کرتا ہے۔ اسے وہی خص استعمال کرتا ہے۔ اسے جس کے باس کوئی معقول دلیل نہ ہو۔

(FALLACY OF OBJECTIONS) مخالطر الاتراضات (VII)

يرمغالطر نتيجر غرمتعلق کي ده قسم سے جس ميں بيد کها جا تاہے کر ہو کرکسي بات کے خلاف کچھا عراضات یں لہذا وہ الکل رو کردی جاہے۔ عام طور رہ معالطہ ان وگوں کے استدلال میں باتا سے بوہر تی بات کے مخالف ہوتے ہیں۔ دنیامیں کوئی بخوریا سکیم ایسی نہیں ہوتی جس کے خلات کچھے مزکھ الازاضات نہ ہوسکیں۔ لیکن حب ہمارے سامنے کوئی جوری بین کی حاتی ہے تو ہمارے لیے محصٰ بی ثابت کرنا کا فی ہنیں ہوتا كراس توريخ فلان كيواعزا صات بين- بمين يابت كرنا جائي كرأس مجوینے نقائص اس کی خوبیوں سے بہت زیادہ اور اہم ہیں۔ کسی ہے کی محفی ان باتوں میر زور دینا ہو اُس کے خلاف کہی جاسکتی ہی اور اُن باتوں تونظوانداز كرديا جرأس كمے حق بين كهي جائتي بين مغالطة اعتراضات كملاتا ہے مثال كے طور يري كهنا مغالط اعتراضات ہوگاكہ جو مكري مارى تعليم كے خلاف كچھ اعتراضات ہوگا کہ ہو کہ ہمارے تنا دلوں کے قوانیں کے ہیں لہذا شا دلوں کے قوانین مونے ہی نہیں جا بمیں۔ (VIII) موضوع مركنے كامغالطر-

FALLACY OF SHIFTING THE GROUND)

يرمغالطرنتيج عيمتعلق كى وه قسم ہے جس ميں حرایت كے اصل موضوع كو

جھور کر اس کی کسی ضمنی بات کی زدید کی جاتی ہے۔ بعنی حرایت سے کوئی ابسى بات كهلوا با منوالى جاتى ہے جس كا غلط ثابت كرنا أس كى اصل بات كى نسبت أسان بوتا ہے اور کھراس کی ضمنی بات کی تردید کوائس کی اصل بات ى ترديد لصور كيا جانام - اسى طرح اكر بارا بناكوني وعوى ايساكم وربوك اسے ہم تا بت زر سکیں اور آس اصل دی ہے کو چھوڑ کرکون اور دعویٰ کری جن كا تابت كرنا آسان بوتويه كلي موعوع بدلنے كامغالط بوكا-اينے كسى غلط د موے کو چھور کر کولی اور دموی کرنے میں کو فی علطی نہیں ہوتی بشرطیکہ ابنے اصل دیوے کو غلط تسلیم کرایا جائے۔ لیکن موضوع برلنے کے مغلطے میں اصل دعوے کو جھوٹ کرایک اور دعویٰ کیاجاتا ہے اور دوسرے دعوسے كے نبوت كواصل دعوے كا بوت تصوركما جاتا ہے - بعنی اصل دعورے سے منے کے باوجود اسے غلط تسلیم نہیں کیاجاتا۔ برمغالط لمبی محتول میں اکثر و سکھنے میں آئا ہے۔ ایک لمبی محت میں ہم ا بنے اولیت کی بہت سی باتراں کی بیک وقت تر دبیر فروع کرویتے ہی اور ا کے بات کو ہورے طور یہ فلط تا بت کرنے کے بغیراس کی دوسری بات کولے كراس كى ترديد بنزوع كرديتي بى - اور أسے بھى اوھورا چھوركركونى" اوریات ہے لیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے کسی دعوسے کی صورت میں کبی بم این ایک د لیل کواد صورا چود کر ایک اور دلیل بیش کرنا شروع کم دیتے ہیں۔ لمبی محتوں میں یہ الفاط" اور اس کے علادہ" اکثر سننے میں کتے میں ۔جب ایک مقرر" اور اس کے علاوہ کتا ہے تو ہمیں یہ و مکھنا جانے كركيا وه ايني بهلى بات يورے طورية ابت كرفے بعد كمى دوسرى بات كى طرف رجوع كرنے نكا ہے- اگروہ اپنى بہلى بات كوا دعھورا ليھوركركسى اور

بات می طرف ربغیرا بنی بهلی بات کو غلط تسلیم کرنے اور آس کو زک کرنے کے) رجوع كرس توير موصوع برلنے كا معالط موكا - مندرم ذيل دليل ملا خطر مو-" لاہورسے باہر جننے کا لیے ہیں آگھیں بندکر دیا جا ہے کیو کہ ما اے یاس تمام کالحوں کے لیے پر وفیسے نہیں میں اور اگر یر وفیسر مل کھی حائیں توطلبہ کی تعداد اسی قدر کم ہے کہ اتنے کالجوں کی صرورت ہی نہیں۔ لاہورسے باہر طلبہ اشنے قابل بھی نہیں ہوتے کہ اعلیٰ تعلیم سے متنفیہ ہوسکیں - اس کے علاوہ ان کا لجوں سے آمدنی . است کم ہوتی ہے اوران پر تھرہے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے " اس دليل بين برقدم يرموعوع بدلن كامغالط بالماتاب. رمم) مغالطرًا تخصار مقدم برنتیجر! \_ برمغالطراس صورت میں بدا ہوتا ہے جکہ سم وہی بات جے ہم تا بت کرنا چا ہتے ہیں پہلے ہی كى دكى شكل مين تسليم ليس . ليني جن بات كويم اينے مقدے سے بطورتني افذكر ناجابت بي أسي بهلے بى مقد فى بل فرض كرلين-ارمطو ك زديك إس مغابط كى مندر جر ذيل شكلين بن-(۱) اس فضیے کونیلم کرلینا جس کوٹا بت کرنامطلوب ہو:۔ ہے۔ بعنی نتیجے میں وسی بات کی جاتی ہے جو مقدمے میں ہم عنی الفاظ بن كى كنى هى - بالفاظر ديكرنتي عن مقدم من كوفحاف مرسم معنى الفاظرين وسرانا ہے۔مندرج ذیل مثالی طاخطہوں۔ ا فیون سے بیند میلا ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک تواب آور ہے۔ ہونکہ زمين ميرك شي تقل يا في حاتى سے لهذايه مرجز كو اين طرف كھينيتى ہے۔ وه

بهت جالاک ہے کیونکہ وہ حیارے۔ یہ کام ایک گناہ ہے کیونکہ یہ ایک براكام ہے۔ يوكرير يوريماں رائے ہے لهذار يوريماں كارواج ہے۔ بعق اوقات برمغالطركس السي لفظ كم استعمال سے تھي بيدا ہو ما تا ہے جس کا مفہوم اجھایا بُرا ہو۔ مثلاً اگریم کسی تحویز کویہ کہ کر غلط تابت كرى كرية" مدعن "سي تويه مغالطه لفظ" مرعن "كي وجب بدا بوكا-" تُودِي"، " فرقد رِسى" " جمهورى " رجعت ليندى"، "مغربيت"، "الحاد" ويزه وعزه ايسے الفاظين جن سے ير مغالط بيدا ہوماتا ہے۔ كى يىزكوابك برانام دے كراسے برا تابت كرنے كى كوشش كرنا مغالطب. الرسم كمي يوزكونا بت كرنا جابس اوراس بهدي مختلف الفاظيس تسلیم رئیں تواسے بر ہانے دوری (Arguing in a Circle) کتے یں۔ بربان دوری میں ہمالا استدلال ایک دائرے کی شکل میں حلتا ہے اوراسی بات کی طرف نوتناہے جس سے بر نتروع ہوا تھا۔

(ن) بن يكام بنين كرون كاليونكديكام رُائه - بن يرجاتا بون كريركام . برا ہے کیونکہ میرا ضمیریا ہتا ہے۔ اور میرا صمیراس لیے یہ کہنا ہے کو کھ

(ف) اخلاقی قوانین کی تعبیل رنی جا ہے کیونکہ بی قوانین عدا کے بنائے ہوئے يس- اوريه قوانين خدان اس بعينائي بن العلاقي بن-(iii) بجونكه نوبصورت النياء سے وہ محظوظ نہيں ہوتا لہذاوہ نولصورتی سے

حظرتين الماسكا-

(10) بائیبل اس سے میچے ہے کہ ہوپ (Pope) کہا ہے کہ بائیبل میچے ہے۔

ہوب اس سے میچے ہے کہ بائیبل کہتی ہے کہ بیب سیچے ہے۔

(11) کسی بڑ کر فضیے کے بوت کے بیے ایک البے گلیر فضیے کو تبلیم کر

بین اجس میں وہ بوٹر ٹیر قضیہ شامل موا در ہو تو دختاج نبوت ہوں۔

اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بردل ہے کیز کہ وہ ظالم ہے اور تمام ظالم بزدل ہوتے

ہی تورایک مفاطع ہوگا کیو کہ بہاں ہم نے یہ گلیہ قضیہ کہ تمام ظالم بزدل ہوتے

ہیں "بغیر بروت کے تبلیم کردیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوں استدلال کریں کہ

ہیں اپنے آبا و اجداد کی قدیم دسوم کو اختیا رکز ناجاہے کیو کہ لوڑھے جوانوں

سے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں تو یہ مفاطع ہوگا کیو کہ بہاں ہم نے بر گلیہ قضیہ

کر ورسے جوانوں سے زیا وہ عقلمند ہوتے ہیں" بغیر بوت سے تبلیم کریا ہے۔

مندرج و بل شالیں ملاحظ ہوں۔

رن بر بنجابی سیای دلیرے کیونکم تمام بنجابی دلیر بردتے ہیں۔ رنن وہ حماب بیں بہت قابل ہے کیونکم وہ مندوسے اور تمام ہندوسے ا

میں قابل ہوتے ہیں۔ رور میں ان از کا سرک کا تامیر شال از سرتہ

افازی) وه شرانی زانی بھی ہے کیونکہ تمام شرابی رانی ہوتے ہیں۔
(افزی) وه سزدور مفلس ہے کیونکہ تمام مزدور مفلس ہوتے ہیں۔
(افزی) یشخص صاف گوہے کیونکہ پر فقدا کو ما نتا ہے اور سے
النڈ کے شیروں کو اتی نہیں دو بابی

چنانچ برمغالطرا س صورت میں پیدا ہو تاہے جبکہ ہم ایک الیے کلئے تضنے کو تسلیم کرلیں جس میں ہمارامطلوبہ نتیجہ مرجود ہو۔ لیکن یا درہے کہ ایک بورٹر تعنیے کے موت کے لیے ایک گئے تفصیے کو تسلیم کرلینا ہمیشہ مخالط نہیں

ہوتا۔ایک ایسے کلیہ قضے کونسلیم کرنا ہو مختاج نبوت نہ ہوجا گزمے جنانج كسى كليه قضيه كومحص تسليم ركيني بل مغالطه نهيل مؤيا - مغالطه كسى كلته قضيه كونا جائز طور رنسليم ركيني مين مونا سے ما نفاظ ومكر مغالط كسى ايسے كليہ قضيے كونسليم لینے میں ہوتا ہے جو تود مختاج تبوت ہو۔ د 111) کسی کلیہ قصنے کے تبوت کے لیے ایک ایسے جزئے فضے کو تسليم كرلينا جواس مي شامل بهو:-ارسطونوداس مغالطے كامركب سے جب ده يه كهتاہے كرى نكرلونان کے گرددنواح کے بخر مهذب وگ قدرتی طورر اونا نبوں کے غلام ہیں لہذا غلامی ایک قدرتی جزے - اس ولیل میں ارسطواس جزئیہ تضیے کوکہ" یونان کے کردونواح کے بیز مہنب لوگ قدرتی طور ریونانیوں کے غلام میں "اس كليه تضيے كے شوت كے ليے كمر" غلاى ايك فدرتی جزے " بہلے باتنبر نبوت کے تسلیم رہتا ہے۔ اس طرح اگراس کلیقضیے کوٹا بت کرنے کے لیے كر" تمام مغرى قومل جالاك بين "آب يرجزنيه قضيه كر" كيه مغرى قومين جالاك یں" بغیر تبوت کے مان لیں تو سے مغالط ہوگا۔ (۱۷) کسی قضیے کے بیوت کے لیے اُس کے کوٹے کرنااور کھنیں ایک ايك كرك بغير تبوت كيسليم كرلينا:-اگر ہمیں کسی فضیے کو نبوت کرنا مطلوب ہوا ورہم اُس فضیے کو اس کے اجزا بیں تحلیل کرکے اُن اجزار کو بغیر نبوت کے نسیم کرلیں توریحی مغالط ہوگا۔

(V) کسی قضیے کے شیوت کے لیے ایک ایسے قضیے کوتلیم کینا ہو اس کا معکویں (Reciprocal) ہو:-الرسمين كسى فضي كوثابت كرنامطلوب مهوا ورسم أس تضير كے معكوس كو بغيركسى ا ورتبوت كے نسليم ركيس تربير مغالط بهوكا - مثلاً لا مور امرت سرسے جنوب ك طرف سے كيوكد امرت مر لا مورسے شمال كى طرف ہے يسكندر فيلة س كابينا كقا كيونكه فيلقوس سكندر كاباب كفا-عرضيكم مغالطيرا تخصار مقدم رتنيحرى مندره ذبل يا يخ صورتين بن-رن اسى تضيي كوتسليم ليناجس كا تابت كرنا مطلوب بو-(ii) کسی جزئر قضیے کے نبوت کے لیے ایک ایسے کلیہ قضیے کوتسلیم کر ليناحس مين وه جُزئية تضيير شامل بواور جو نو و يخاج نبوت بو-(iii) کسی کلیبر تفیے کے نبوت کے لیے ایک ایسے جو ٹریفنے کوتسلیم کولینا - جوائى بى شاى بو-(۱۷) کسی قضیے کے تبوت کے لیے اُس کے کوٹے کرنا اور اکفیں ایک ایک ر کے بغر بوت کے تسار کرلنا۔ (V) كى تفيەك برت كے بيد ايك ايد تفيد كونسليم كدينا بواس كا رهى مغالط علت: - مغالط علت اس صورت بين سام قاب جكه م كسى اليي ييز كوعلت تسليم كس جو در اصل علت منه بهو- با نفاظ وگريه مغالط کسی واقع (Event) کوایک غلط علت (Wrong Cause) کی طرف نسوب کرنے سے بیدا ہوتا ہے ۔ لیکن تفظ" بالت" (Cause) كوارسطونے" وج" (Reason) كے معنى بى استعمال كيا تھا- لهذا

مغابطة علت سے ارسطو کی مراد وہ مغالطہ تھا جوکسی نتیجے کوایک ایسے تفیے کی طوف منسوب کرنے سے بیدا ہوتا ہے جس کا اس بنتے سے کولی ا تعلق نه ہو۔ جنانجراس مغامطے سے مراویہ ہے کہ کسی تیسے کو ایسے مقدمہ یا مقدمات سے اخذ کرنے کی کوشش کرنا جن سے وہ اخذ کمیا جا مکتا ہو۔ یعنی کی نیجے کوایک ایسے تقدمے کی طرف نسوب کرناجی کے ہونے یا نه ہونے سے اس بیجے یہ کوئی فرق نرائے۔ مثلاً ایک کمزور طالب علم کا يركهنا كريونكه وه كمرة امتمان من وارسے بہنجا تفا لهذا وه قبل بوگيا دحالانكم اگروه دارسے مز بھی بہنچاتو تھی وہ فیل ہوتا۔) یہ بلیجد کر" وہ فیل ہوگیا" اس مقدمے سے کو وہ کرہ امتحان میں درسے بنیا کھا" نہیں نکلنا-بہاں ہم نے مغالط علت کو اُسی فہوم میں بیاہے جس میں اسے . ارسطونے بیا تھا۔ بیکن آج کل مغالط بیکت آس استقرائی مغاسطے (Inductive Fallacy) كانام سے حس میں کسی واقعہ یا حادثہ كوايك غلط علت یا سبب (Cause) کی طرف نسوب کیا جاتا ہے- اس کا فقیل کے ساتھ ذکر م منطق استقرائے (Inductive Logic) میں کریں گے۔ (٢) معالطوتالى:- ادسطوك مطابق مغالطة الى اس صورت بي جائے یا آور اوال سے اقرار مقدم اخذ کیا جائے۔ اگر ہم کسی شرطیبہ تضیے كا ساده على ما سى كرف كي كوشش كري يدى ير سجعين كرجى طرح برتفاع سے تال کا استاع کے اس اس طرح ہم تالی سے مقدم کا استاج كر من بين تويد مغالط رائع آفي كا- شلاً الرباري بو لى قوز بين كيلي بولى اور ہو کے زمین گیلی ہے لہذا بارٹس ہوئی ہے۔ یا چونکہ بارٹس نہیں ہوئی لہذا زمین

گیلی نہیں ہوگی۔ ہم اکثر بیں استدلال کرتے ہیں کہ پونکہ ہو، ب ہے لہندا
عیرو، غیرب ہے یا ب، وہے حالانکہ ہو، ب ہے "سے صبح نتیجہ بین کلنا
ہے کہ عیرب ، عیروہ ہے۔ بیر کہنا مخالطہ ہے کہ چونکہ انسان فائی ہیں لہندا
عیرانسان عیرفائی ہیں یا فائی اشیارانسان ہیں ۔" انسان فائی ہیں "سے صبح
تیر بین الکتا ہے کہ عیرفائی اشیار غیرانسان ہیں "
اسی طرح مخلوط منفضلہ قیاس ہیں ایک بدل کے اقرادسے دوسرے
میرل کا انکار اخد کرنا جبکہ بدل آلیں ہیں مانے نہ ہموں مغالط تالی کہلاتا

خیانج یونانی منطقیوں کے نزدیک مغالطہ تالی سے مراد وہ مغالطہ تھا ہو مغلوط شرطیہ قیاس میں مقدم کے انکاریا تالی کے اقرارسے یا تفلیہ وکے سادہ عکس سے یا مخلوط منفصلہ قیاس میں ایک بدل کے اقرار سے اقضیہ حبکہ بدل آپس میں انجے نہ ہوں پیدا ہوتا ہے۔

میکن موتودہ زبانے کے منطقیوں کے نزدیک مغالطہ تالی سے مراد میکن موتودہ زبانے کے منطقیوں کے نزدیک مغالطہ تالی سے مراد مروہ اکتدلال ہے جس میں تنیجہ دِیے ہوتے مقدمات سے جن سے وہ حاصل نہ ہو۔ بعنی تنیج کا آس مقدمے یا ان مقدمات سے جن سے وہ انفذ کیا جا سے کو ای تنیج ان مقدمات سے جن سے وہ انفذ کیا جا سے کر ای تعلق نہ ہو۔ جنا بخیرا مے کل اس مغالطے کو ترتیج بنیس نکلی " (Non-sequitor – it does not follow) کہا جا تا ہے۔

مثالين

(ن) بو تكرسوشلستون كى تعدا دبهت كم ب بندا سولزم ايك علط عقيده ب-

(ii) ہے کمروولت، عنت اور شقت سے بیدای جاتی ہے، لہذا دولت، محنت اور مشقت کرنے والوں رہینی مزدوروں) کا محقرہے۔ (أنان برادى نوشى كامتلاشى بينيك أدى نوش بين- لهنابرآدى نيكى كامتلاشى ہے۔ (iv) وه شخص مات کے وقت بازاروں میں پھڑا ہڑا دیکھا جاتا ہے۔ لہذا - 6.13.00 (٧) بندوستان مي كونكے كى كانيں يافى جاتى ہيں- بندوستان ايك خاصا . برا مل ہے۔ لہذا ، ٥٥ اولی جنگ بندو ستان میں ہوئی تھی۔ مفاطر تالى ايك نهايت بى خطرناك تكل بدكنا ب كرچو بحركسى بات کے بنی میں ایک غلط دلیل میش کی گئے ہذا وہ بات غلط سے یا جو کمرکسی بات کے حق میں ایک میچے و بیل بیش کی گئی ہے لہذا وہ بات میچے ہے۔ عرضكم مغالطير تالى أس صورت بيدا موتاس حبكة للبحد ال مقدمات سے حاصل نہ ہوسکتا ہوس سے وہ حال کیا جاتا ہے۔ بعنی بینے کا آن مقدمات

سے حن سے وہ ماس کیا جا ناہے کولی تعلق نہ ہو-رى) مغالطه سوالات مركب بريد مغاطراً محورت بين بيدا بوتا ہے جبرایک سے زیادہ سوالات کو اکتھا کرکے مخاطب کو آن کاسادہ طرح اكتفاكيا جاتا ہے كد آن كا" إلى" يا " بنر" بين ساده جواب نامكن ہوتا ہے مثلاکیا زیداوراس کا تھائی ایمانداریں ، کیا زیدایمانداراورتنی ہے و کمیا شہرا ور حنظل میستھے ہوتے ہیں ؟ و بخیرہ و بخیرہ - ایسے سوالات

یس دوریادوسے زیادہ موضوعوں (Subjects) کو ایک محمول کے ساتھ

یا دویا دوسے زیا دہ محمولوں (Predicates) کو ایک موضوع کے ساتھ اکٹھا کر دہ الانا ہے۔

بعض اوقات بهت سے سوالات کوای طرح ایک سوال میں اکتھا كرنے كى بجائے ناطب كے سامنے ایک ایساسوال بیش كیاجاتا ہے جو ديكھنے ميں عرف ايك ہى سوال نظر آنا ہے ديكن آس ميں ايك اور سوال بطور معترومنه (Supposition) ینهال بوناسے - چنانجرا بسی صورت میں تعى سوال كاجواب" إن با" بن من نبين ويا جاسكنا-مثلاً كيا تم في شراب بینا چھوڑ دیا ہے ؟ کیا تم نے اپنی بوی کویٹنا جھوڑ دیا ہے ؟ ایسے سوالات وكلاء اور لوليس والے كوابول اور ملزموں برجر حكرتے وقت بو تھے ہيں۔ مثلاتم نے مال مروقد کہاں جیایا تھا ؟ تم ہوری کرنے کے لیے گھرسے کس وقت نكلے عظے ؟ اسى طرح ان سوالات ميں كر ايك من روئي ايك من اوے سے کیوں بلی ہوتی ہے وایک آوی ہے ہوشی کی حالت بیں ہوش کی حالت کی نسبت کیوں زیا دہ وزنی ہوتا ہے ؟ مسلمان ریامنی میں کیوں کمزور ہوتے ہیں ؟ مغالطر سوالات مرکب مایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کرجارلس دوئم نے رائل سوسائٹی کے ممروں سے جب برسوال کیا کہ اس کی کیا وہ ہے کہ اگر ایک زندہ مجھلی کو یا نی سے تھرے ہوئے بیا ہے بیں ڈال دیا جائے تویا فی یا ہے سے باہر نہیں جھلنا میں اگرایک مردہ مجھلی کو اسی بیا ہے میں ال دیا جائے توبانی بیاہے سے باہر تھیک جاتا ہے تواک ممروں نے اس فرق کے لیے ہو کہ حقیقاً نہیں زوتا عجیب وغریب و ہوہ بیان کیں۔ سٹاک (Stock) نے مغالط ا سوالات مركب كى يد مثال دى ہے - ايك شخص ابنے يلے كھوڑے كى نمائن كرد با تقااورايك تماشاني في أس سے يہ يو تھاكة تم في اينے كھوڑے كوكس جزس دنگ كيا ہے ؟ ارسطوكنا ہے كرد اليي حالت بي مختلف

سوالات كرأن كے اجزار بیں تحلیل كردنیا جاہے۔ مرف ایک سوال كایک بحاب موسكنام -اس بے ايك بواب ميں زو مخلف محولوں كاايك وحوع کے متعلق ادر مذ مخلف موضوعوں کا ایک محمول کے متعلق، بلیرس ایک محول كالك موضوع كے متعلق، اقرار یا انكاركرنا جاہے" حرف إخر:- بم نے مغلطے ک اُن مخلف ا قیام کا جمعیں ددای طور رئسلم کما جاتا ہے اور جنص آج کل می اُن کے روایتی ناموں سے یاو کیا مانا ہے مطابعہ کیا ہے۔ مکن سے کہ مفاطوں کی ۔ نموست محل مرجو اور یہ جی مکان ہے کہ جن سفا مطوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ ایک دوسرے سے إملاعلىمده نهور ليكن تعاطول كي تمام الم تسكليل الني اقسام برستل بين ياد رب كرمغا يط كى يرتمام اقسام ايك جيسى عام اور ايم نهين اور ايك وخالط منعن تقطهائے نظرے متلف اقسام کے تحت لایا جاسکتا ہے۔ یہ مغالطے نهایت خطرناک بین اور ان سے بچنے کے بیے منطق ہمیں کوئی نیاص تواعد نہیں وے سکتی ۔ یہ محص میں ان کی موجو دلی سے نیرواد کرسکتی ہے۔ ان مغالطوں سے بیخ کابہ ترین طریقہ ہے کہ ہما ہے تمام تعصبات کو بالانے طاق دکھتے ہونے سچائی Truth ) کے لیے خلص اور سے لاگ مجت رکھیں۔ خدا کی صفات میں سے ایک صفت یہے کہ وہ نہ توکسی کروھو کا ویتا ہے اور زکسی کے وصو کے میں آتا ہے۔ انسان کو ہو خدالی صفات کا بهترى مظهرے ميا - سے كر وہ اینے اندران دوصفات كو بداكرے - اسے ميا سے كروه این تمام ولائل میں سیانی ، بوری سیانی اور صرف سیانی كومذنظر رمخ - ای طرح وه خود مغابط کرنے سے نکے حا در اور وں کو وصوکا نہیں وے کا - اس طوح اس مقصد کو متر نظر رکھتے ہوئے آسے جا ہے کہ ہو کھد وہ ادروں سے سے اس کی اچی طرح جانے کرے۔ اس طرح وہ اوروں کے مخالفوں

كوكيدسك كاوران كے دھوكے ميں نہيں آئے گا۔

على شده مثالين

مندرجر فربل ولائل میں کون سے مغلطے ہیں ؟

۱- وہ لائل پوراور پیرکراچی پاکستان میل سے گیا رمغالطہ اہمام )

۲- تم نے کل انی کمبی تقریر کیوں کی گفتی ؟ رمغالطہ سوالات مرکب )

۳- وہ زید کی بری ہے کیونکہ زید اس کا شوہرہے رمغالطہ انحصار مقدر بہتے )

۲- جو کچے ہم پیاکرتے ہیں وہ دولت، ہوتی ہے - بولیس والے مزم کو بیداکرتے ہیں والے بولیس والے دولت پیداکرتے ہیں والے بیدائرتے ہیں وہ نالطہ ہم

۵- کسی کے بیٹ میں جا قو گھونینا ایک جرم ہے۔ اس لیے اربش کرنے والے فراکٹر مجرم ہیں رمغالطر سننے دبگری ہوں ہے۔ اس لیے اربش کرنے والے واکٹر مجرم ہیں رمغالطر سننے دبگری ہوں کے مدا ترس نہیں اس یو۔ خدا ترس نوک غربوں کی مرد کرتے ہیں۔ لیکن جو نکرتم خدا ترس نہیں اس

۱۰ مورس وی مرون مرون مرون این از این به مرون این به مرون این از است از این به مرون این از است از این از است از این از ای

بالبلامق بى كرتے ہيں رمغالطبر انخصاد مقدم رنتيب

۸- یر دست ویز بغیر مختف کے ہے۔ کچھ بغیر کلے کے درستا ویزات سیحے
ہوتے ہیں۔ لندا بردستا ویز صبحے ہے رمغالطر فیرجامع صداوسط)
۹- یو۔ این او انفرافرادی کی ایک کمیٹی ہے اور کیونکر ہرفرد غلطی کرسکا
ہے لہذا افراد کی یر کمیٹی بھی غلطی کرسکتی ہے (مغالطر ترکیب)

١٠- جھوٹ بولنا ایک بڑا کام ہے اور ہے نکرنے اپنے مالک کی دولت . کیانے کے لیے ہوروں کے سامنے تھوٹ بولالہذا اس نے ایک برا كام كبارمغالط الشي ديكر) ١١- تحصارا بهاني ايك آدي سے اور يونكر ميں ايك آدي ہوں لهذا مين هارا کھائی ہوں رمغالطہ عرض) ۱۲ تم خود می نواشنے سانوں سے مسلم میک کا کام کرتے ذہبے ہوا دریاب نم مسلم لیگ کی مخالفت کرتے ہو رولیل شخصیت ) ١٧- مجدر برالزام لكايامانا ب كريس نے مجمع كوابئ تقريب أكسايا بيكن حب فرداً فرداً ولي شخص ان الفاظسے نہيں اکسايا جا سكنا توسارا مجمع ان الفاظ سے کیسے اکسایا جاسکنا تھا ؟ رمغالط و ترکس سما- اگربارس موگی تو فصلیں اچھی ہوں کی اور چو نکر باکش نہیں ہوئی لهذا فصلیں ابھی نہیں ہوں گی رمغالطرد انکار مقدم) 10- ہم جو کھاتے ہیں وہ کھیتوں میں آگا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ روٹی ہے ابندا روٹی کھیتوں میں آگئے ہے رمغالطیز عرض ١١- برسياسي بلورج رجمنط كاسے اور يو مكر بلورج رجمنط ايك دلير وجمنط چ لهذایر سیای کھی دیر ہوگا رمغالط بخری) طريا محص عصيات - محصراي اسم سے - امناطريا الك اسم سے رند خواب حال كو زامر نه جھو لو مخوران كارشي اين نيشرنو

19۔ موکت کرنے والی اسٹیاء ہماری توجر اپنی طرف کھینے لیتی ہیں کیؤمکہ سركت جا ذب توجب- رمغالطرا الخصار مقدم برنتيجه) ٠٠- تمام دهائين مفردات بين اس بيه سي كمياب دهات سي كياب مفردس - رمغالط وون) ١١- تمام آدى يا كام كر علت بين- لهذا برآدى يا كام كرسكنا ب رمغالط بخريها ١٢- ايك ايسے يوفعے كے استعمال سے ابندهن كے أوسے فرج كى بحيت ہوتی ہے۔ لہذا دوالیہ جو لھوں کے استعمال سے ابند طن کے تمام نوی کی بحیت ہوگی رمغانطین ترکیب) ۲۲- آب کو بیا ہے کہ اِس مجرم کو منزانہ دیں کیونکہ اس کا باب ایک نيك أ دى تفا- رمغالط بنتيج فومتعلق مہر مہیں کوئی ایسا عقیرہ نہیں رکھنا جا سے جنہارے بزرگوں کےعقائد کے خلاف ہوردلیل احزام) ۵۷- آجیل متررکے نا ول مفتول نہیں ہیں کیونکہ آجیل شرد سے نا ول نہیں برط صے جانے رمغالطہ انحصار مقدمہ رندی ٢٧- كھوڑے جارٹائلين رکھتے ہيں اور منز بھي جارٹائلين رکھتے ہيں-لهذا ٢٧- اگر سرآدى ايناتمام وقت مطالعه كودنے تو دنیا كاكام كس طرح سلے؟ لهذاكسي آدمي كوانياتمام وقت مطالعه كونهي وبنا جاسي دمغالط فيزير (۲۸) وه شخص و شقوں سے بائل کرتا ہے کیوکلہ وہ خود یہ بات کہتا ہے اور وہ محصوط نہیں بولٹا کیونکہ ہوشخص فرشتوں سے بائن کرتا ہے وہ جھو نهين بول سكنا دمغالطة الخصار مقدم رنتي

٢٩- يا كل خانوں ميں رہنے والوں ميں سے بہت ہوگ ايے ہيں جو مكھ ۳۰- بوکام ایک آدمی کرسکتا ہے وہ کام برادی کرسکتا ہے۔ برکولیے: (Hercules) ایک ادمی تھا لہذا ہو کام وہ کرسکتا تھا وہ کام برادمی کرسکتا ہے رمغالطۂ عرض) ١١- مزورت ہے ایک کارک کی جوائگریزی مکھ اور دیجے موسال کے لیے دمغالطرابهام) ۱۲۲ ده شخص نجرم ہے کیونکداس نے ترم کیا ہے دمغالطرا تحصارِ مقدمہ ٣٣- يوياك ماؤرك لهذاك براي واي والا ماؤرك دمالطروس ١٣٠- تم نے سزور تھے بروعادی ہوگی کیونکہ ہونی تم برے کھرے اکھ کرسے مرسے کھر ہے گاری رمالطرعات) ٥٧- يرآدى نا قابل اعتبارے كية كمه يرخود عرض سے رمغالطرز تبحر عرمتعلق) ٣٧٠ - برآدى أزاد بونا جاسي كيونكرا زادى برادى كاحق ب رمغالطير ٥٧٠ تم مجھے وہ دوہرکب والیں دو کے ہوتم نے مجھے سے اوھا دلیا تھا؟ رمنعالطرد سوالات مرکب) ۳۸- میرے مؤکل به قبل کا ازام نگایگیا ہے۔ مین اس کے خلاف ہوتانخاخ كى شما دت سے وہ بہت سى باتوں بۇستىل بے اور اگران سب باتوں كو 

٢٩- مياورتين دوعددين ، نو مياورتين ہے - لهذا نو دوعدد ہے -رمغالطة تركب بہ - تھاری بخور ردکردینے کے قابل ہے کیونکہ اس کے خلاف کچھاعتراضا بس رمغالط راعزاضات) ام - جنگ سے بُرائیاں بیا ہوتی ہیں کیؤ کمہ اس سے اجھائیاں بیا ہوتی بل رمغالطرا تحصار مقدمه زنتیجه) ٢٧- وه كتا ہے كوئى نے إن جزوں كى جورى نبيں كى - مكن مى كتا بوں كراس في ان جيزول توكيون جيميا ؛ رمغالطة سوالات مركت ٣٧٠- يونكربراً دمي نوشي كامتلاشي ب ابذابراً دمي نيكي كامتلاشي ب رمغالطرالي) مهم بوادی کسی کود انتظور برقتل کرنا ہے اسے مزائے موت دینی جاسے ہو مکہ جنگ میں فوجی دانسة طور ر دوسروں کو قل کرتے ہی ابذا الخيس موت كى منزادين ماسي رمغالطير بشي ديكر ٥٧٠- سيكوكة تمام دراع الك دن بن بني رفي عاسكة - بهذات كاكوني دُرامر كلي ايك دن مين بنين را ها جاسكنا رمغا لطزيخزي ٢٧- واكثر مرتضون كى مروكرتے بن اور أن سے دوسر ليے بن اگراس بن كوئى بڑی بات نہیں تورشوت نوروں کے روبیہ ہے کرکسی کاکام کرنے بن کھی كون أرى بات نهين د مفاطر شي بخري) ٢٥- برى وك ايك داير قوم بن - لهذاير جمن على داير ب رمغالطر بخزير) ٨٨ - بي لارس برطهات بين والهوكر زيدايك نهايت الجها انسان بنها كيزكراس كاباب أسعبردوزيتناب رمغالطرتالى

۹۷- میں کتنا ہوں کہ نظریرارتفا بالکل صحے ہے اور اگرتم میری بات نہیں مانتے توتم اسے علط تا بت کرور دلیل لاعلمی) ۵۰- زید گراہے۔ زید کھلاٹری ہے۔ لہذا زید ایک گرا کھلاٹری ہے۔ ٥١- زيدايك براكلارى ب- لهذا زيدراب اور كملارى ب-٧٥- و اكوكيت بن كرصحت كا خيال د كهنا حياسي بيكن وه نود صحت مندكيون ني ہوتے؟ رولیل شخصیت ) سرے۔ فلسفر ایک بے کارمضمون سے کیونکریہ ونیا وی کاموں میں مفید نہیں۔ رمغالطر نتیجرغیر تعلق) ۱۹۵۰ جونکه محصے راستے میں بتی مل کئی، لهذا میں اپنے کام میں کا میاب نہوسکا رمغالطر علت ) ۵۵- کیاتم اینا ندمب محیور ناچاہتے ہو ؟ بیغلطی ہرگزیز کرنا الیسے ندمب کوہرگز در محیور ناجسے بڑھے بڑے ادمیوں نے اختیا رکیا تھا ر دلیل احترام) ۷۵- کسی کی بیان لینا ظلم ہے - لہذا گوشت کھانے والے ظالم ہیں رمغالطرِ ٥٥٠ ير محكم بهن رُا معاور يو نكريرا دى اسى محكے كاب بنايرادى بنت رُا (मंग्रिक्तं) مه- ایک سیروونی ایک سیرادی سے کیوں بلی ہوتی ہے ؟ رمغالطیا سوالات تركي)

۵۵-کسی شے کی انتہا اُس کا کمال ہے، موت زندگی کی انتہاہے، لہذاموت زندگی کی انتہا ہے، لہذاموت زندگی کا کمال ہے رمغالطیر مُنہم حقرا وسطی دندگی کا کمال ہے رمغالطیر مُنہم حقرا وسطی ۹۰- بوگر ہے ہیں وہ برستے نہیں۔ لہذا ہو نہیں گرجتے وہ برستے ہیں۔ رمغالط دیمالی ۔۔

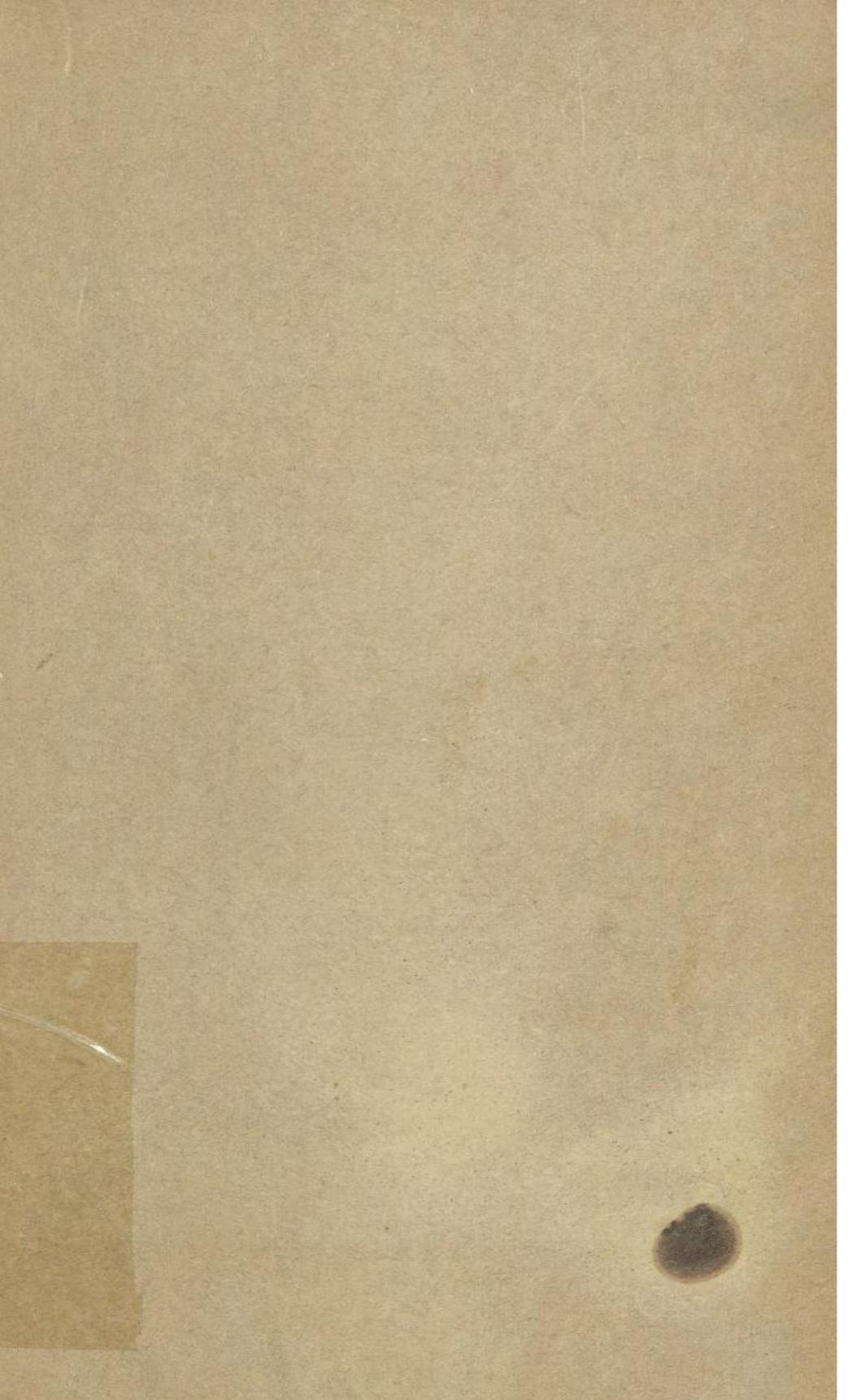